cueller - Doyel Shir Shoral (al) malinery Jedes - 128. TIRC - SHRI DAYAL SANKATA. Milhaber - Mohan Brinting Prise (Alizarh). 0 47849 Pare 617-10

ورمن ایم- کے ایڈریٹر بیزیٹروبلیشر یا بومنشی لال گو ویل گورمننگ من دیال کمیا کو نڈر- او ندہ بھون - متصل بجلی گھرع باہتام بابولا ڈلی موہن کے باہتام بابولا ڈلی موہن کے موہر کی منگر کوس علی گڈہ میں

ه انوسوئيا كې اولا د تا گردو كې قدرومنزلو المان شانتي ماصل كرنسكاأص سبح درگ و 15 104 ٥٥ رسادرباياني

RS



SAME SERVE S

Dayal Shiv Barat Lal Jee Maharaj



Shriman M. Naunidh Rai Sahib Jehangirpuri. In the lotus feet of H. H. for 18 years.



رادا وای سائے رادا وای سائے ندر

دیال - نوخیز بو دسطے کی طرح ون دونارات چوگٹ بڑھے بڑھے لکھے فرانت اور طبی لیاقت کانشو و نا ہو - لالہ بالمکندجی یہ کتاب اُسے مُنائیں جب دہ بڑا ہوسین شعور کو بہو پنے وہ اسے خود بڑھے ۔ سوچے سجھے یہ اُس کے لئے تیمتی تخفہ نابت ہوگا۔ مذہ فید سے تاریخہ

بیش قیمت تحف سیحت ریر ہے ، علم و دل اورعق الی تقویر ہے کی متحت ری بیٹ متحق میں بیری متحق میں جب میں متحق میں جب بیٹ میں متحق میں جب میں متحق داس متحق میں متحق دار متا ہوں تدبیر سے میں متحق دار متا ہوں تدبیر سے میں متحق دار متا ہوں تدبیر سے متحق میں متحق دار متا ہوں تدبیر سے

ببرصه الولوس جوردیان براس وسوجیسے رہا دے محب ال سبت مقصو دامس تبطرے و میں سوجھا تار متا ہوں تدبیرے
اسراگست اساقاء
محت مدمم

قیال - کم سن اور کم عمر بچه ب - اس د قت اس کی عمر چار ساڑھے چار برس کی ہوگی - میں اسٹ قریب بہدائیٹ کے زیانہ سے فات ہوں جب وہ ابھی جینے دو جینے کار ہا ہوگا - میں سے اس پزنظ۔ را الی دہ سکالیا اور ہاتھ پہیلا کرمیری کو دمیں آگیا - میں خوشس ہوگیا - ہم دولوں کے

درمیان اسب تعت سے بارا نہ برتا کو۔ ودگیارہ جینے کا یا اُس سے کمر ا بوگا جب اُس کے ال باب راد اسومی د بام (راج بنارس طلع مرزا بور) يس السيط ده أس وقت بس ميزيس سكتا تها مين خوداس ك مت م كاه ير جاكر ديكه آياكرتا تها حرفين بي محتت تقى \_زياده ترده لين باب بابو بالكند دديال بگرواك نشى وندر الك (جبانگیرورف ) اور نجو سنے النس تھا مجھ برقا ص تسم کی التفات کی نظر تخی حب تیں ملنے جاتا تھا وہ میرے پاس مسے ہٹنا نہیں جا ہتا تھا۔ میں تموُدی دورکے فاصلہ بربابو باسکے بہاری لال صاحب کے بنگل بررستا تھاجو انجسو قدم کی د درمی بر و کا تعوال می دانوں میں ویال کے یا نوں ہو سکتے دول تووه ابنی مال کے ساتھ روزانہ دومرتبہمیرے مسکن برآجا یا کرتا تھا۔ یا اول بوك براب اس ف الله يالون سنهاك ورحب دراموقع المديك ال باب كى نظم ياكر ... ميرت ياس آگيا ده الانس كرائ كرت ميرت بهال آجلے ادرائس کر کرک مانے سفے معلوم نیں اسے میری دات فاص کے سائد كيون اس قدر دلجيسي تقى - مين كام كاج مين مصروت بهي رستا تهاجب تك بي لكونما برستارسا تعاده وم بخود بنيهارسا تعابيه بلتراتعانه ودلتانها-اب دیال کوزبان تھی بل گئی وہ کچھ کچھ بولنے بھی لگ گیا۔ مجھے اس کم سن ہے کی جب حرکت برجرت تنی وہ یہ تنی جب سے اُسے درا تمیز آئی اُسی کم سنی کے زبانہ میں وہ ایک دن چی میرے یا س فالی الحد نہیں یا اس كويس سے يه وينگ سكها يا معه بنيس معلوم سي شايدا س سلوك كود كيه كواوس ساخ بجين مين يه عادت سيكلي جوگى - يا وه أس كى فطرت میں داخل تھی جو ملاجو ہا تھ لگا۔ لیا اورمیرے یا س آیہونجا لیموں۔ آم

مِن كُونَى أَبُعِكُو جُكَاكِ يَا مِيرَى حَبِينَ كُوا مِنْهُ تُولُكُاكِ مِنْ مِينَ فَو د اسپتنه كانون سئ سُناب جب كوئى سبقے جگانا چاہتا تقاوہ على گڑھ كى دہمانى آواز مِن اُست ڈانٹ ديتا تقاير باباكو نيند سلينے دونه جگائو" اور هب كسى سئے ميرسے كانا فرقلم دوات يا بنسل كو اُٹھا نا جا إ - ديال سنع كرديتا

قا با با کی چیز نه اُنگا و ۔ دوسری چیز کی ادربات سننے ۔ دیال کو ابت دائے عمر سے دودھا در منھا تی سے پر میز تنا و « دودھ نہیں بیتا تھا اور نہ مٹھا تی گھا تا تھالیکن جب کسی نے اسے پیچنپ زیں دیں اور یہ کہاکہ ایا جی کا برت دہے "وہ فور ا اسے منٹر کھ لیتا تھا اور کرا : بیت بک کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس میں قدرت کا کہا راز چھیا ہے ؟ کون کیا گہرسکتا ہے۔

دیال ۔ کچھ بڑا ہوا۔ شایدائسکی نین برس کی عمر ہوئی ہوگی جاچارامجندر جی کی لڑکی کی بارات آئی ہوئی تھی ۔ دعوت کھاسنے کے لئے ہجوم الکھا تھا۔ دیال باتھ میں چھڑی کئے ہوسئے ادہر سے اُدہر ٹبلتا تھا ادریہ دیکھاکرتا تھا۔ کرکس کی بیش برکجوری ۔ پوری سبنری مٹھائی نہیں ہے وہ باراتیوں کے

ادس کی پیش برنجوری - پاوری سبئر سی سمهای ہیں سبے وہ بارا میوں سے
ماتھ ب اور تے کلفی کے ساتھ لمتارا دلین کسی سے لمتفت ہیں ہوا
ایک بات اورات لائے میں دکھی گئی ہے میلے کچیلے آ دمیوں کی طرف وہ
مناطب بنیں ہوتا مرکبی لوکھے سے ساتھ کھیلتا ہے۔ یں سے بارا جانا



4. 外外

為之等各項

Shri Dayal at the nye of 4

ة نامر عمست او كلونا ورمجندوب الحوري تنه - چنزگوٹ كيمارل يرربين في نه دين سيربط مددنيا كاخبط اشمنان بجوى ملكسن . جَمَاكُر بِينِيْ بُونِ ُ سِنْھِ - ساسنے دوجار کھو بٹریاں بٹری ہولی تھیں

چترکوٹ کا راجبهیم دلوا دہرت گذرا۔ اُنفیس دلیھ

ترك يع وابرديات برد كهدرا بول كران من ہے۔ کو نسی میرے باب کی ہے۔ کون دولتمند تھا۔ کون غربیب تھا - اوراب ان کی کیا کیفیت ہے ؟"

بھیم دیو" اس مشاہرہ سے کیا فائدہ" دَیَا ترب بنتے کیوں تھاان میں ایک شاہ بجرد بر چیکے سرپر تھا کلاہ ہم **در**ر

(وے بتدوں کی اکٹر کہانیوں کومسلمانیت کا جامد بینا یا گیا۔ جسے راجہ سالوہ والخواہشندی بولو ايرابيم اوسم وغره مبتدو موسئ بوسئ مسلمان كهلاست بين قصرنها سلول ديوان ادر إروا رشرد فليف عباستية منوب كياكيا -

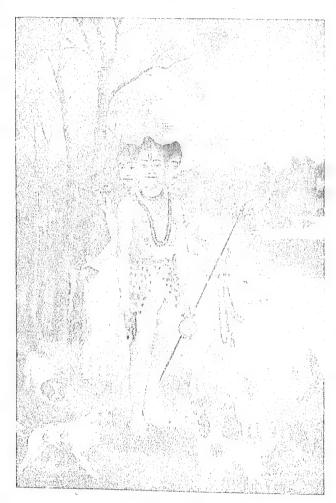

Rishi Datta Tirey Jee Maharaj

كيول هوامحتاج ومفلس ومسرا را زقدرت کاہے کیا اس میں جھیا خبطب يدفيط كاسي خطي میں ہوا خطی ہے اس کا ربط یہ، بھیم سین کیا اچھا ہوتا اگر موت منہونی زندگی رہتی۔ كيا اچيا ہو تاكسى كو بيارى ندستانى يعجت ہى عجت رہتى -یا ایھا ہوتا محتاجگی آ دراِ فلاس نیبوتے دولت ہی دولت رہمی س وقت بيدئنيا ماتمكده عسرت كده اورعمكده منتتي يه دتاترے -"یا ولا ہواہے - بے میکے بن کی باتیں کر المبتے -موت سروق لوتيراباب كيسه مزما اور تو راجر كيس بهوتا - بياري ندآتي - توكسي كومجت كي خبرا ور قدركب بهوين نكى تقى -سب كي مب ما لدار موت تو توكوس كو الوكر حاكر ركفتا - الشكرا ورفوج كيس المحماموتي شاہی نسبت کا قایم کرنا دشوارا درفیر مکن تھا-نظام دبربطاس شكل مين بياك قائم یسال دینی جوجاتا ہی رستاہے دا مم سوال تیراہے بیجا جواب کیا دول میں عذاب ول بنو وّل كولوْاب كيا دول ميں ،- أبراً كير لوجها ببكي نبيس كي مست او كو مي كها -كانتظام (الكيك المين محل كوچلاكيا -

## وتا ترے گارزو

دتا ترہے کی ماں کا نام انسوئیا تھا۔ باپ اترے کہلاتا تھا۔ دوبھائی
ا در سے جندرا ور دُرباٹ ۔ تینوں کے مزاج فتلف تھے۔
وَتا ترے کوان کی ماں نے پڑ ہا یا لھا یا خبرنہیں ۔ کیسے تعلیم دی
کیونکہ اس وقت مک (ظاہرا) تحریر دنسطر کا فین ظہور میں نہیں آیا
تھا۔ ویدے منتر تھے۔ اور وہ زبانی یاد کئے جائے تھے۔
دتا ترے اپنی ماں ہی کو گورُ و جیجتے تھے ادرائس کی ذات بابکات
کو مجمط عام عنو خطاب دیتے تھے ماں نے کیا بدایت کی تھی! فدیم
اپنی مال ہی کے جیلے تھے۔ لیکن جیلے سے معنی میں تھے اور وہ
اپنی مال ہی کے جیلے تھے۔ لیکن جیلے سے معنی میں تھے اور وہ
اٹسے محض کل جو ہر سمجھ کر جہاں جیسے منعنی میں نے اور وہ
اٹسے محض کل جو ہر سمجھ کر جہاں جیسے منعنی میں نے اور وہ

نقر کا مراشد برستی دمین ہے اس کائے بررسم ادرآئین ہے دات مرشد میں بہیں محدود بیت شادانسان میں ہے یو میکوسیت نظل مرشد ساید گئے۔ وہرہے دہ محیط دشت و کوہ وسہر ہے جب نہ ہومرشد سے دہا تی ہوگا کون جب نہ ہومرشد سے دہیا تی ہوگا کون

سُرُمه آنگھوں کا پہنی وہ دمسب رم دل ہواساکن مِلا صنبط ونسسرار مٹ گئے دل کے سبھی گرد وغنسار فکرکے مانے سے سفکری ملی انسوئيا اېنيں پيارکرني تقي اوريه پيارروجا ئي تھا - زميني يانفساني نهيس بلكه ينرواني حقاني اورآساني تقا-ايك دن وتاتريب خاانسوئيا ہے پوچھا" ما تاجی ! دنیاکٹ مکش کی چگہ ہے پیماں سب دکھی ہیں۔ فَ مُجْ كُمُ كُول بِيداكيا ؟ ندبيدا بوا بوتا تو اچها بوتا - فراعيان دردب رنج ا درمصبت بريبان حزن ہے اندوہ وکلفت ہے ہماں

جبكو والحما دكه سيرستا بيودكمي کون ہے وُنیا میں جو ہوگامٹ

انے جواب دیا'' یہ و نیاکسی خاص مصلحت کو مدِ نظر رکھکر س

د تا ترب <sup>۱۱</sup> وه مصلحت کیاہے ؟

السوئيا - كش مكش، دتا ترب -اسي كي لورشكا يت انسوئيا ـ كن كتيبين كليا دكو - كنش كهته بين عنب كليارُ وكويه إن کے درمیان فرق ہے۔ ایک حالت ان ن کواپنی طرف کھینیجتی ہے د وسسری سکون اور قرار میں رکھنا چاہتی ہے۔انسان وہ ہے۔ جوان دو نوں حالتوں کو ذہن نشین رکھتا ہوا ان کے درمیان اور ہین بین اپنی نشست قایم رکھی۔ پھر اسے دُنیامیں تکلیف نہ ہوگی۔ دتا ترب ۔ دل کوایک مرکز برقایم کرنا۔ پوگ کا طریقہہ ہے۔ میں سے ایسائس رکھا ہے۔

النسونیا۔ ہاں ایدلوگ ہے۔ چت کی در تیوں کی روک تھام اور دل کے متی کر رہے ہیں۔ اس کی تین صورتیں دل کے متی کر کرنے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہوئی ہیں۔ ریجیک ریزسٹس کو کہتے ہیں۔ چت کی ورتی سالنس اندر کی طرف کی ورتی سالنس اندر کی طرف والیس جا تی ہے۔ بھرسالنس اندر کی طرف والیس جا تی ہے۔ ان دولؤں کیفیتوں میں کش ہے اور ان کے بعد ہو تھم والی حالت آتی ہے وہ مکٹس ہے۔ جوشخص ان دولؤں حالتوں کی سمجھ رکھکران کے ورمیان دل کے تھم رائے کا سادھن کرلیتا ہی اسے دولؤں کئی سمجھ رکھکران کے ورمیان دل کے تھم رائے کا سادھن کرلیتا ہی والیسے دولؤں کئیں۔ اور اسے دولؤں کئیں۔

ا ور دیا ترے سے اپنی ماں سے یوگ کے اس عمل کوسیکھا اور اس کی شاگردی اختیار کی ۔

## ال (٣) الم

ایک دن و تا ترے سے اپنی ماں سے بوجھا " یہ لوگ تو سے کس سے میکی ہے ؟"
کس سے میکی ہے ؟"
ماں بولی سُنو تہارے باب اترے رشی تب کرتے تھے۔ میں

جنگل میں جاکر کمن مرمول کھو دلاتی اور یا نی کے کمزڈل بھر ملاتی متى أن كى خدست كياكر تى متى - ايك سال جتر كوت بيس فحط بير صفیک سالی آگئی ۔ بہاڑے تمام جھرنے اور مشم سوکھ بنگئے مصحصے یا نی لانے کے ملئے دور دورجا نا پٹرتا تھا۔ میں یسب کرتی لتى - اليها ہواكه نزد مك اور دوركے مقامات تك كے تالاب ے بھی خشک ہو گئے ۔ ایک دن میں سے میلوں کا لیا ۔ یا نی کہیں بھی ہنیں ملا۔ تب میں بتھرکے چٹا اوں پر بیٹھ عث يو جما- ميں نے كہا-ميرے يتى ديوتب كررسے ہیں ۔ میں کٹ رمول اور یا بی لیجا کر اُنہیں کھلا تی بلا تی رمہتی تھی۔ آج کہیں یا بی نہیں ملا ۔ اب آسٹ رم میں کیا مُنہ نے کرجانوں ۔اس و كه سے وكھى بيول-" ا سے ست - سوجھا و هکيول نيس -

کیان من میں بوجہتا وہ کبوں ہنیں اس حکت کی کلینا نیس من میں ہیں وه نه پرست نگر مین اور بن میں بس " لِه دِيوى! لوجس حِيان ك او بربيعي سي است برجهارطون سے کھو دکرا تھادے۔ اور ہرطرت یا نی ہی یانی ہوجا وے گا۔ ك بيت إيس في كودكرجس وقت حيشان كوا مجها ركر دور بها يابللاتي <sub>پر ہم</sub>وستے بانی کی دھار بھوٹ تکلی ا ورمیرے ارد گر دیانی ہی یاتی **ب**وٹ

كيا- ديوتا ولكات كريه ا داكيا-

وہ بنس کر کہنے لگے۔ تو بتی درنا۔ بتی سیوی اور سی بتی ارد منگنی ہے
یہ چینمہ کلیک تک برا برجاری رہنگا۔ یہ تیرے نام سے انسوئیالہلاویگا
کوئی کوئی ایسے جامعوی بھی کہننگے اور یہ چیز کوٹ کی گنگا جی
کہلائے گی سیم میں کہنے اور یہ چیز کوٹ کی گنگا جی

کہلائے کی ہے۔ میں بانی بھر کرنے آئی۔ ابرے رشی تب سے اُٹھ بیٹھے تھے۔ میں سے کندمول آبائے میں ابر دیو بھی آبہتے۔ الفات کی ہ کمنڈل کا بانی آئے رکھا۔ استے میں تر دیو بھی آبہتے۔ الفات کی ہ اس روز میں کمن مول زیادہ کھو دلائی تھی۔ ان کو تعظیم سے بٹھا یا عاروں نے ملکر کھا نا کھا یا۔ نوٹس ہوئے اور دعا دیکر بجھے یوگ و دیا سکھائی جس کا سبق میں سے بچھے ویا ہے۔ وہ تینوں میرے یوگ گور و ہیں۔ گورو تومیرے بنی دیو ہی ہیں۔ انہیں و دیا سکینے کی وجہ سے میں گورو سیجی رہوں اور انہیں

اَئِينَے بِینَی کا عکس ُ تقور کرنی ہوں ۔
دور کا تعرف کی سے الش

وتا ترے نے ایک دن پوچیا تو میری اسس قدر تعرفی کرتی ہے۔ اورکہتی رہنی ہے کہ مجھیں طبعًا اور فطر ٹا اُوک کاسنسکا رموجود ہے کیا تو بتا سکتی ہے۔ کہ یہ طبعی اور فطرتی اشرکہا ل سے آیا سے وی

ہے ؟" النبؤئیا "سنسکار اورا ٹیرات کئی طسیج پر عاصل ہو سے ہیں

باپ کی طاقت رُومانیت ماں کی قوّت ما دیت کا ورثہ السکے کو ملتاہیے اور بہی اس کی طبعی فطرت کی گھڑت کا باعث ہوتا ہے۔ میں بے ترد پوسے بوگنسیکھا-اس کی لعکیم تیرے با ب نے بچھے ہیں وی . تردیومیری دلی یکسولی اور تنی کھیسیوا بھا وکو دیکھ کردہربان ہوئے ا درانسس كا علم ا درعل نجت لينسسندكار بيلي مجه مين آيا - اسب عکر میں اکثر المحویت میں رہتی تھی ۔ برہما وسٹ وجہیش اکثر میرے - وه طبیب اور و مدتھی ہیں ان کواک سے معمی بشورہ لینے کی ضرورت لاحق ہوا کرنی تقی - انہوں نے دیکھا کر سے جِت کی در تی میں ایکا گرتا بہتآگئی ہے۔ نوش ہوکر کہنے لگردیوی تیرے اولاد نہیں ہے ۔ہم تینوں خوشس ہوکرصدق دل ہے ہجھے دعا نسیتے ہیں تم تیرے تین اولا دہوں اور سیج بٹرے لڑکے کو تیری لُوك محوست كا اثرا سے بطور ورشك ملے ۔ اسم وتا ترب! توميرا بڑالڑ کا ہے۔اس سے پیسنسکار تھے بطور ورنہ مجھ ہی سے ملے ہیں۔ ألوسونها كي اولاو

دتا ترے نے ایک دن سوال کیا۔ ہم تین بھائی ہیں۔ میں چندر اور دربا نا۔ ہم تینوں کی سیدائی کیسے ہوئی ؟ رانو سوئیانے جواب دیا دہ تر دیوایک دن اشرے رشنی سے ملئے آئے سکینے گئے اے رشنی حب مرد کی شادی نہیں ہوئی وہ او ہو الہلا الہے اوراس کی زندگی غیر کمل جمی جاتی ہے۔ بُرش میں دوانگ ہیں۔ بُر دہستی گھراور جسم) اوراس (ہونا زندگی اور بیران) بُرش وہ ہے جو جسر کے بُرکے اندر رہتا ہے اگر بُر (جسم) نہیں ہے تو بُرش کیسا ؟اس کے فطانی جذبات یا توغیر فطانی طاقیہ میں مغلوب رہیں کے یاوہ ا پیغ لئے غلط راستہ نکال کیں گے۔ تم لئے بہت اچھاکیا۔ جوشا دی کرلی۔ دیکھو بر ہم کے ساتھ مایا۔ بر ہماکے ساتھ ساو شری وشنو کے ساتھ کاشہی اور سنوکے ساتھ بارونی رمہنی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تمہار اولا دہنیں، سے۔ یہ بی سخت کی ہے۔"

اون و ہیں ہے۔ یہ بی سے کی ہوت اور ایر ہمچاری بھی تو ہیں " تر دیو اِترے معرض ہونے " دنیا میں آخر برہمچاری بھی تو ہیں " تر دیو سے جواب دیا " برہمجے ریدان ان کے لئے آئندہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے جس میں وہ بڑرہنا لگفتا ۔ علم و ہنرسیلہ اور آئندہ زندگی کی منشل میں قدم رکھنے کی تیاری کرتا ہے ۔ ساری عمر برہمہ جاری بنا رہنا سخت علطی ہے ۔ کیونکہ اسکی وجہ سے متعدد اور مختلف عوارض لاحق ہونگے ۔ آ دمی کچھ دلوں برہم جب رید کرے ۔ کچھ دلوں کے لئے سنیا س دھر م بہونگے ۔ آ دمی کچھ دلوں کے لئے سنیا س دھر م اختیار کرے یہ لؤ ہوسکتا ہے۔ لیکن تما م عرکنوا را رہنا طبعًا اور نظرًا ۔ اختیار کرے یہ لؤ ہوسکتا ہے۔ لیکن تما م عرکنوا را رہنا طبعًا اور نظرًا ۔ طبیًا اور نظرًا ۔ طبیًا اور نظرًا ۔ اس کے لئے ایس کے ایکن تما م عرکنوا را رہنا طبعًا اور نظرًا ۔ اس کو گئے اور اُن ہولًا اُن چھا ہنیں ہے ۔

ارترے الیکن دنیا میں ہیجڑے ہی سیدا ہوتے ہیں۔ابسیطرح کوئی

کوئی فط ٹا برہمچاری ہی بیما ہوتا ہے '' تر دیو یہ بہجڑا بنا قدرتی تقص ہے ۔ ناقص کی نسبت ہم کچے بنیں کتے وہ تو اُدہورے نے اوہورے ہی ہیں۔ اگران ن کا بل ہونا جا ہے اور

السان كمالات مصمحروم بزرسنا جاست لو وه شادى طردركرب مستنیات کا بسان کوئی ذکر مہیں ہے۔الشا ذکا مب وم شاذ سے معدوم کے برابرہیں۔

> اترے - اگرشا دی نہیں ہوئی توہرج کیا ہوا؟ تر ديو - اولاً د سر هو كي مير نه بهو كا

ا ترب - الإنقصان كيا بهو كا ؟ بر ہما ہے کہا ۔ ٹیت ایک ٹرک ہے ۔ میں میں ہے اولا دو صکینے طلعے ہیں۔ ترکیتے ہیں تاری والے کو۔ جو ثبت نای فرک سے تاریسے

ده نيتر كمالا تا ب ينشرآده ترين يي كون كرك كار يه فرهل بيلايي ا واکرسکتاہے۔

وسنوبوك - بھائى! ميں سے بے اولادوں كواكثر و تحما ب كرا لا ال ميں جب بوٹرسھے آ دی كو امرا ض كھير لينتے ہيں ۔ بو كو كَيْ شخص وا فرارد

اور باني تك نية والانس مونا - يون عي بيت جي أعرك

نشو حی نے زبان کھو لی۔

دُنیا میں نہیں کو نی ہے فرز ندسے ہم آ رام کونی گخت جگرسے نہئیں بڑھگر

میں ہے او ہر لوجہ نہیں کی ساری عمر نیب جب تپ میں گذاری اب کیا کرناً چا سے۔

سر ديو- اولا دييرا ي<del>لجئ</del>-

ابترے کس طرح ؟

اس قدرتصریٹ ناکر الو سوئیانے دتا ترے سے کہا۔ بیٹے تردیو کی دوا اور دعاسے یکے بعد دیگرے میری کو کھ سے تم تین لڑکے میدا ہوئے۔ دتا ترے ۔ چندر اور دربا سا۔

پیدا ہوئے ۔ دتا ترتے ۔ چندر آور دربائے۔ وتا ترے۔ میرانام دتا ترے کس خصوصیت کی نظریے رکھا گیا ؟" انوسوئیا " دتا ( دیا ہوا ) ترے (تین دیوتا وُں کو) تین دیوتا وُں کی دُعاے تو بیسدا ہوا تھا۔ تیرے باپ سے بجھے اُن کا عطیہ

تمجمااس لئے یہ نام دیا گیا۔"

د تا ترے یوکیا میرے دو بھائی تردیوکے دیئے ہوئے نہیں تھے ؟ تجمران کا نام میرے طرح کیوں نہیں بڑا۔"؟

ا نوسَوئیا۔ تولب سے بڑا ہے۔ اس لئے نینوں دیوٹاؤں کا گہر ا مسنسکاریجھے بلاشوجی نے خاص کر بچھے اپناظہور قرار دیا اسلئے یہ نام مجھے بخشاگیا ی

دِتاكْترف كيا مجهوي مرف شوجي كاسسنسكارب ؟"

الوسوئيا در نہيں۔ تينوں کا ہی ہے۔ شو کا زيا دہ ہے۔ وشنو کی سمج اوجھ بھکتی ہجھے ملی۔ برسمانے اپنا ویدگیان مجھے دیا۔ اور شوئے اپنی محوت استخراق اور بے بردائی عطاکی۔

دِتَاتِرِے یعر اور حیندر آی

انوسوئیا-چندرمیں وشنو کاتیج - نوبصورتی سیتل تائی کا حقد بہت - ده بالیسی باز اور حکمت علی سے کام لینے والا ہے۔

اً وهشا تا ہیں-ان کے بہاں کرم دہرم بہت جلتا ہے-بر-اکے سے برہا کو لوگ کم لیسند کر لیے ہیں - اُن کے آئین سے لوگ استنے متنفر ہو گئے ہیں تر انہیں ا رطح پر دیوتا ول کی برا دری سے خارج کررگھاہے ۔ شوا ور وشنہ کے لاکھوں مندر ہر عگر ملیں گے - ہر ہما کا عرب ایک مندر ہے ہولٹ کے میں ہے ۔ ہر ہما کا عرب ایک مندر ہے ہولٹ کے میں ہے ۔ در باب اسے التحرور وید کا بہت مطالعہ کیا۔ ایس کے اعدر دُر (بُری) باب (باب نا) آئی ہوئی ہے وہ سب کو بدد عائیں اندر دُر (بُری) باب (باب نا) آئی ہوئی ہے وہ سب کو بدد عائیں دیاکرتا ہے اور سر ہماکی طرح ایسے بھی کوئی کیسند بنہیں کرتا یہ ے۔ تعجب ہے کر ایک ہی باپ کے تین اڑکے ہیں ا ورثينوں مختلف أبطبع ا ورمختلف المزاج بين اسس كا كو تئ يہ كو تئ ں وتشنو کامستوگن النش کثرت یہ سے بہتے۔ اور دُرباب میں برہما کار جو گن إنگ زیا دی کے ساتھ داخل ہوگیا۔ المراب المعلمة المركن أتمك ب إس كرونا أبن كنون ست رج اورتم سے ہوتی ہے۔ یہ تین گن پر کرتی کہلا ہے ہیں۔ جب میں جو برکرتی زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اسِی کی مجسم شکل بن جا تا ہے ۔ یہ اختلات طسیع کا، باعث ہج" وتا ترے دریں اسے تو مجھ گیا۔ اسس پر تھے سے زیادہ سوال نے کروں گا۔ ایک بات باقی رہ گئی ہے ایسے مجھ دے۔"
اند سوئما۔ وہ کیا ہے۔ ؟"

دتا ترے " میرے باپ رشی ہیں اور رہشیوں میں متازیں اور کشیوں میں متازیں اور کشیم کی اور کا شیمار سبت و رشی ہیں اور کا شیمار سبت و رشیوں میں ہے۔ وہ فطر تا صاحب ضبط و اولا و کسے الیسی مختلف المزاج میں ابولکئی - اسس کے سوامیں کونیا دیمتا ہوں کراکٹر ولی کے گھریں سنیطان اور شیطان کے گھرولی پیرا ہوئے رہتے ہیں - اسس کا کیا سبب ہے ؟
پیرا ہوئے رہتے ہیں - اسس کا کیا سبب ہے ؟
پیرا ہوئے رہتے ہیں - اسس کا کیا سبب ہے ؟
پیرا ہوئے کے کس فالون کے ماتحت ہیں ؟

اؤسوئیا۔ میں نے اسبات برایک مرتبہ بترے باب سے موال کیا تھا۔ اُبہوں نے جوجواب دیا تھا۔ اس فوجی شن کے میری تو تسلی ہوجائے گی۔
انرے دشی نے یہ کہا تھا کہ اولاد کی بیدالیٹ باب کے قوت خیال کے تابع ہے۔ جب مردعورت کے ساتھ ہم لیتے ہوتا ہے۔ اسوقت اس کا جیسا مضبوط خیال ہوتا ہے۔ ویسے ہی کی اولادیس اہوتی اسس کا جیسا مضبوط خیال ہوتا ہے۔ ویسے ہی کی اولادیس اہوتی

ماں کے بح (خون حیض) دورباپ کا بیرج (بران تنتُو) جس وقت رکتے ملتے ہیں آکانش منڈل میں اسی تسم کی آتمائیں (ارواح) منڈلاتی رہتی ہیں۔ اور قالب لینی حیسم کے بینتے ہی وہ اس سی داخلی ہوجاتی ہیں۔ ارترے رشی مے تیرے گر بھا دہان (وضع ص) کے وقت شوجی کا تصوركيا تقاء وه پرميشوراور داوتا ول مين مها د يو كهلاست بين -يرى روح ميرك كريوس أكرسالكي - اوراة اسى اثرك ما تحت بيدا

دوسسرى مرتبه أنبول سے وشنو كاحب ال كيا -اس سے جندركي سدالش منوني -

تىسرى مرتبه بربهاجى كاخسال كيا تقاأس كے زيرا نثر درباہا

بیدا ہوا۔ بیسب ہے کہ اولاد میری مختلف المزاج بیدا ہوتی۔ آدمی کا خيال ايك حالت مين نبين ربتا وه ادلتا بدلتار بتاب -نيك خيالي بهترارواح كويدخيالي برى ارواح كؤاورشمول الخيالي اوشمول للوصات

كوحل كى جانب ليينيج لاتى ب

*جس کا جیسا دقت پر ہوگا خیال* ہوں گے دیسے بیکماں اطفال وآل نیک اگرہے دل کا لڑکا نیک ہے گربدی آئی ۔ بدی میں ایک ہے السس طرح توليدكا سامان ي گرولی کے آمرسیطان ہے

دفت بر بدکار اگرہے نیک مخت اس کا لڑکا نیک ہو نیکوسرشت

دتا ترے " توسے اسمات کو بنا یت صاف الفاظیں میرے ذبن نشين كرا ديا - مين حسيسران تفاكركيون ايسا بهوتاب ع نیک بدے گویں بیدا ہوتے ہیں بدکے گرزوٹ ل ہو بدا ہوتے ہیں وو و کی قدر ومٹر لت

تا ترے سے ہوگ و دیا میں کم ال حاصل کیا۔ سا دہی سکنے ملکی ماں ديكه ديكه كرنوسس بو قريمتي - باب بهي اسب كي وضع تطع كاشاركي بنیں تھا۔ انہوں نے کتنے دلاں ہفتوں یامبینوں میں اس عل کی مشاقی کا کمال ما صل کرلیا۔ اسس کا بیتہ ندیبی نوسشہ ما ت ہے بنیں بلتا۔ قیاسس کتا ہے کہ ان کو زیا دہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ چسسراغ میں تیل اور بتی پہلے ہی سے ہوج دیتے۔ صرف شعلہ کی وكهاسك كي ضرورت يقي اوروه اليك باركي روشن بهوكيا -حبیں کی فطرت میں ہے یکسوئی کی فو روح کی دل لیکے آٹر جا تاہے بو أس كوهاصل دل كا ابستنزان يح ول میں حیکے ہیں تمتنائیں بھری ایس کو حاصل کیوں مہو دل کی برتری بوکے متح ک وہ ڈوالواڈول ہے وه براكيا كې خول كا وه پول سے ا یک مسرمیں آئے جب سودا ہزار وه فنا في الن رب ادرب قرار

مضطرب ول شغل كاث غل نهيس باتیں جاہم سوکرے عامل نہیں ملک بالک بہیں ہے قبل و قال اس کے اندر ہو تو اُر دحق کا حال عال بهو- اورترك بهوسب قياد قال تب است بواس كا كه ماصل كمال د تا ترے مح یت میں رہنے گئے ۔ انہیں روحانیت کامسرور طنے لگا۔ اوروه مست اورب فود بموكر فاص رنگ ميس رنگ دين ماں بے تولینے تینوں ہی لڑکوں کو یک آپ تعلیم دی تھی۔ لیکے سب کے طبعی افرات مختلف النوع ہتھے۔ مستی کی مستی کے مستی کی حبب آگئی ا دا تى كى تهدىيں آپ ہوا جلوہ گرخسا بے خود کی بیخود می میں ضداکی ہی شان ہے اپنی خودی میں آپ ہی آکرسما گیا ایمان ہے خدا۔ تو خدا دین پاک ہے اسس راز کون سبحے وہ مردود فاک ہے حرکت کے ادر سکون کے فدر ثاب مٹ لیک اب کی رہاہے دل کے جو حذمات مٹ کئے وہ مست ستواسلے ہوسگئے ۔ ماں ملنے آئی۔ یہ اُس کے قدموں

ىلى گرے۔

فضل سے تیرے ہوئے یہ دن نصیب

زندگی سے میری ہوئے یہ دن نصیب

زندگی سے کی ہے با صد سرور

رنج وعزی فرر اور کلفت ہے دور

ہرزباں بر بیری ہے گفیت گوست کو سے میں سے سیخصیت

میں سے شمجیا تھا کہ تو سیخصیت

فرد ہے فردایت اور فردیت

میں طوق یا نی ہے اب میری نظر

میں طوق یا نی ہے اب میری نظر

دیکھتا ہوں تحب کو ہر جاسسر بسسر

اتو سوئیا۔ یہ بخص کیا ہوگیا ؟

دیا ترے۔ تر نے جیسا بنا نا چا ہا تھا بن گیا۔

الوسوئیا۔ میں تیری مال ہوں۔

ہو ہوں میں میں میری ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ تیرے نفال ہ رتا ترے۔ لوتا فرید محار عالم اور بیرور دگار خلاین ہے۔ جو تجھے ممروا مجم کرم کا دروازہ سب کے لئے کیب ک طور پر کھلا ہوا ہے۔ جو تجھے ممروا مجم سبحتے ہیں۔ سخت غلطی میں بلجرے ہوئے ہیں، تو حبُسز ہے لؤ کل ہے تو گلزار ہے تو گل ہے۔

> اے آفتا ہبوروشن روشن گرزانہ وُنیا میں دین میں توہرا یک کا لیگا نہ

سپ میں رہا ہوا ہے سہ بلاہوا ہے نزشکل ہے طاکی خود نو خلا ہوا ہے شری نظرہے سب پر نوصا جب نظرہے مجزاور کل کی ہر مباا صلی بھے خبرہے دُرباب ۔ یہ جنونی ہے ان کو نہیں بہانتااس کو پرہمہ اور الشور سمجھ رہاہے۔

چندر - بخبطی اور مخبوط الحاس ہوگیا - لحیم شعیم موٹا تا زہ ہا یسا
مذہو - کسی کو مار بیٹے - یہ گھریں رہنے کے قابل نہیں ہی انوسوئیا - نہیں - یہ جھے سب سے زیادہ پیا راہے طبیعت سادین
انوسوئیا - نہیں - یہ جھے سب سے دیادہ پیا راہے طبیعت سادین
گریا سا - تو نشہ بازکوکسی رشی آٹ میں مکھنا مناسب نہیں ہے دتا ترب - این سب لوگوں کی باتیں کے نیا دریخ نہ توشی ماں
کے یا نوں کو بوسہ دیا - اور

ندسیده بده کی بی اورند منگل کی بی نکل گرسے بس راه چلنے کی بی گور و محملی جائزت وستما میں

دل میں ہے د لدارا ور د لئر کمیں پردہ میں ہو یا وہ پردہ تشکیں دل مکال ہے اس میں رسمنا ہی حذا ابل دل سے وہ منہیں ہرگز جُدا

مست رندشرب قلندرگھرسے باہر رکلا۔ الوسولیا اور ارترے نے اُسے وکنامھا میں بہیں جہا۔ جانوروں برندوں وغیبرہ کا دستورہ و و بہاں بالغ ہوسے اسیوقت مال باپ کاساتھ اور سہارا چھوٹر دیتے ہیں۔انسان ہی ایک ایسا محلوق ہے جواولا دکو لینے کلے کا فرینا رکھتاہے اور اپنی مصبول کو سہتا ہوا ان کے درداو ترکلیفوں کہی برداشت کرتا رہتا ہے۔

اوجی برداست رئارہ اسے میں ایک سانپ دکھائی دیا۔ جوایک مالورک سروراخ سے مکل کردوسے جا لؤرے سوراخ میں داخل ہورہا مار سانپ فیا ہورت اور توسشرنگ تھا۔ دتا ترے نے اسے منسکار ایک اوالا سوئیا گرو ہیں۔ دُنیا میں آیا گو تو زیادہ دلوں تک جیتا ایک اوق میں ساتھ دہتے سکے لئے مکان تہیں بنا تا۔ جہاں جس کے مری یا سرت ۔ میں ہی بیباں رہنے کا مکان خبائوں گا۔ جہاں سینگ سانی۔ وہاں گذراب رکرلوں گا۔ اورست ہوکر بہننہ۔

کیالحل مکان بناتاہ کیاسجوانار پیجاتا ہی یہ ڈنسیاجائے تیام نہیں دودن میں پہاننے جاتا ہی کنکرچن جن محل بنا یا کہتاہ تھر مسیدرا ہے ناگھر تیرا ناگھر میراجیٹریا رمین بسیرا ہے یا نہیں مبیدان کی طرف کیا تو حبر کی ہوگی! وہ بل میں سمساگیا۔ یہ

آ کے کی طرف برمونکلے - ایک بھڑ بھوبے کی لڑکی ہائٹ میں موسل سلے ہوسے دمعان کوٹ رہی تھی۔ اس کے باتھ میں دو کا بج کی وال بڑی ہوئی تھیں۔ جود صان کو شتے ہوئے کھڑ کھڑاتی تھیں۔ وہاں کھڑے ہوگئے۔ لڑکی کو جوٹر یوں کا کھڑ کھڑا نا بڑا لگا۔ اسی وقت ایک چوٹری ایم سے بکالدی ۔ کھڑ گھڑا بند ہوکسا۔ اور وہ ن بتی کے ساتھ دھان کو سٹنے ملکی۔ دتا ترے سے اُسے نمسکارکیا اول انوسوئیا گروا لودین ہے۔ توسن

کیا اچھا وحدت کامبی اس وقت دیا ہے۔

واومیں کھ ط بٹ ہونی رہتی ہے بہاں

ایکسیس اس کا نہیں وہم و کم ا ایک کی مکتائی ہے مرغوب دل دو کی دوچتائی کسے بھائی کہاں مسليه لوحيد و وحدت كالسبق یا درگھوں گا ہمیشہ ہرزماں دومیں رہتی ہے ہیشہ قیل د قال خال کیے آئے رستاہے بنا ل شرك كامشرب نبس مجبكولين

و و کی صحبت سے رہے امن وامال لڑکی نے انفیس دیکھا۔ ان کا گا ناہشہ نا۔ سیھاکو تی کھیکاری فقیر ہے۔ وصان كو بيشكا بجيورا - دومتمي لاكرديا بابا إإ إستألو أأنرا ن وشي نوشي أسے لے ليا۔

لڑکی سے کیاسہما ہوگا اکون کہرسکتا ہے۔ وہ کام میں مصرو ن ہوئی اور اُنہوں سے اینا راستہ لیا۔

ہوی اور اہوں سے اپنارا سیدیں۔ آئے بڑے گوئی جیلہ پنج میں گوشت کا ٹکڑا دبائے اُڑی جارہی تھی گدھ عقاب کوت شور مجائے ہوئے جھیٹے۔ اِس پرطد آ درہونے ہی کو پھینے کہ چیل سے گوشت کے اِس الکڑے کو بھینےک دیا۔ پرلڑا کے برنداس کی طون متوجہ ہو کر لڑسے بحرسے نگر اور یہ درخت کی شاخ بر بنیٹی ہوئی اِن کی خود غرضی کے جنگ و جدل کا تماث ہیں چھے لگی۔ آپ بے اسے مشکر کارکیا '' لے گروالوسوئیا! بوسے اس وقت جیلہ کی مقتد

عے اسے مساری عصروہ و جوتیا ، وت اس و اخت یاد کرے مجھے نیاگ اور ویراگ کی تعلیم دی۔

چوڑ کر دنسیا کے حرص و آز کو كيا ني ميرك رسية بين آزاديو چیلہ بیٹھی تماشہ دیکھتی رہی ۔ یہ نبی اس کشس مکش کے منظر کو دیکھتے رہے۔ جب چید اور گئی۔ آنہوں سے بھی نقل معتام کیا اور گاتے ہوئے آگے کی طوت قدم برہایا۔ دنیا نه ایته آئی جو کی انسس کی آر زو يه آئي القاب ہي چواري وجبتي وه نا ائميسد ہوتاہے جبکواميد ہو ما پوسس کب ہوا س کی ینے ،جب کرید ہو رينانېس سے ايك نه لينا ہے دو مجھ يه ع تماشه كاه - بناؤل من كالحي توب تماشه بين - تما في كو ديكه خوب دریامیں اس تمانسے ناحی کواپ نے ڈوب آگے برسے ما ناکس تھاکسی جا نکلے کسی جیل کے کنارے ہونے

كوئى الماسى كيركشيا لكان بروس يجيلي يكون كاك ميس مكروا نفاء

وتاترے نے یوچھا یہ بھائی مجھے .... بیاڑی طرف ما ناہے-را مبول حميا بهول راسته كايته ديدك - اس مع محمد جواب منيس ديا - دوياره سوال کیا گیا۔ وہ فاموش رہا۔ یہ انتظار میں کوانے رہے۔ ایک بارات باہج بات بروئی افقی گھوارے اونٹ گاڑی آئی ما مکی کے جلوسس کے ساتھ آئي اورگئي - محوائے سے اسس كى طرف مطلق التفات بنيں كيا۔ ياني میں مجھلی کو دی کٹیا میں مینس گئی ایسس سے پکڑ کر لوکری میں رکھا۔ يد كورك بوك مع دان ير نظر لئي إو جها " بجا في إكيا ماست بو ، محمل در كاربولة حافري "يه بنت به كرو إلومبارك ب- ابس وقت لوف این کرتب سے بیمے سا دھی کا تظارہ دکھا یا۔ میں مجبلی کا شائق بنیں ہوں۔ راستہ کا پت ف ۔ اس سے پت دیا یہ عل کھڑے ہوئے اور دل کی یک سوئی میں ہے آ وازول دل ہوقابویں لے شب ساز دل لين ينج بين كينسا إست بهازدل وه بتادي كالمحقّ خو د راز دل دل میں دل کا راست ہے مختفی عامتاہے دل ہودل کی ول لگی حب لكن ول كي تقي تبراه دل سوتيسيكي دل بهوكا خود آگاه دل دل میں ہے دل کویت المتاہیں حب ہوساکن دل مین ل ہلتانہیر

یہ اگر آجائے حالت کے عسزیز تب کرے کاحق حقیقت کی تمیسز سب کرے گاحق حقیقت کی تمیسز یہ چلے ہوئے تھی ۔

یہ چلے ۔ چلتے ہوئے بھی سما دھی لگی ہوئی تھی ۔

مشکلات راز آساں ہوگئے مشکلات راز آساں ہوگئے دم میں استفاق ہو کیسے رفعیپ دم میں استفاق ہو کے قریب ہورسا دل پہونے دلم کے قریب محد دہیت ۔ دل کے ہیں دائر با نیازی دل میں دائر

ساسنے بہا السربہ فلک شیدہ کھڑا ہوا تھا۔ رندست اُسی سے بات چیت کرنے لگا۔ لوا دنجا ہے۔ کیوں او نجاہے ؟ ہزاروں لاکوں فیٹیوں کو بھرسے بنا و ملتی ہے۔ گر می بسٹری برسات کی سختیاں برداشت کوا ہی۔ بجلی کرتی ہے یہ بنافت ہے اِس سے جھرنے چاری ہیں۔ بائی سے اِرد گرد کی زین سیراب ہوتی ہے۔ سا دہوکوھ۔ زارکوئی سخت سست کرد کی زین سیراب ہوتی ہے۔ سا دہوکوھ۔ زارکوئی سخت سست کہرجائے اس کے دل کو تھیں نہیں لگتی۔ تجھ پر کتنے ہی صدمہ گذریں۔ لو آبنی جگر نہیں چوڑرتا۔ ٹانگیاں لگتی ہیں۔

سنگراش بیتھ کودیے ہیں۔ سیتھ زخمی کرتے ہیں۔ انتہا مکنی کا فیا کک بیرے دل میں نہیں آتا۔ ہیرے جوا ہرات کی کا نیس تجھ میں گلتی ہیں جو بچھے کھود تا ہے۔ دولت مت رہو جاتا ہے اور دل کو ٹھنڈک دیتے کے لئے تو تر پنا ہے۔ جن جانور دں سے دینیا ڈرتی ہے۔ نفرت کرتی اور دور بھاگتی ہے وہ تیری پنا ہیں رہتے ہیں۔

پرچیوں رکھ کا مان ہے لو از دھا ادرسانے کامسکن ہے تو ارغیم مسلم مجود بار بار ؟ کورنشس داب صدصد - صدیزار

نقرصلى سادىبوسى يرىخچويىل سادىهناكاكمال كى د توگۇرۇسىزبان قال کی ون سے طا ہرا گونگاہے لیکن زبان عال سے ہروتت سبن

آموز رہتا ہے تو گورُدہے ہے بہاڑیے دامن کی طون نظر گئی۔ زمین کو دیکھا اس کے ساتھ ہمکلا می ين لكى ... ك زمين إقو الأسوئيا ما تاب مسبكويالتى يوستى کھلاتی بلاتی مہتی ہے۔ سب تجھ میں اور تجھ سے بیدا ہوئے۔ کجھ میں بستے رہے سینے اور مجم ہی میں ساجاتے ہیں توجر انھیں جیتن مورتی ہے۔ برسمہ کا برشکش روب ہے۔

ہم میں جو بیرسیم و دل ادرجان ہے ہم میں گیان الوان اور برمان ہے ہں عطے ترے اے اقدس زمین عنصرو ل مين لوسي سب مين ببترين تجهين آب و خاك وآنش كا مكال لويذبوني يدكد بررجة كها ل لة كورُوب لتب ماس كيم الا يربى باعث بعسب كى أبرو

ے کوٹرے شہدی عجینجھنا تی ہوئی مکھیاں آئیں.

رہان حال میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوئیں درختوں پرنظ گئی ان کے بتے لیے وہوا کے جھوکوں سے جھا بھے مردنگ اور بالنسری کی طرح بجئے گئے۔ یہ شنکر خوشش ہوگئے سب کو گؤرُو روپ تصور کیا۔ سب سے قدرت کاسبق لیا ۔سارا جگت ان کی درشتی میں کوروسروپ پرشت ہوئے لگا۔ د تا ترے کی گورو بھگتی اس طرح کی تھی ۔

کوئی ان کی آنگھوں کے جور و برو تھا گورو تھا گورو تھا گورو تھا گورو تھا

کور و محکنی (سوپن اوستهایس)

چلنے چلتے شام ہوگئی تھی۔ بھڑ بھو ہے کی لڑکی نے جو جا ول نے تھ انھیں پانی میں ترکیا جب وہ نرم اور ملایم ہو گئے۔ ابنیں کھالیا بہاڑکے جھریے سے پانی بہدر ہاہے۔ جلوست اسے بی لیا۔ اور ایک بہاڑی گیما میں جنان کے شنگے فرمنس برلیٹ گئے۔ نینڈ آگئی سور ہے ۔ عالم واہمہ کا خیال ایک قلم معدوم ہوگیا۔ کسی اور دُنیا میں گذر ہوا۔ جبکے تماشے کم مشرت فیز اور فرحت اگیز نہیں سے ۔ نواب بیداری میں بہداری میں قواب آب بیداری میں با خوا بی میں تواب حب بیں ہم بہدار با ہرآفتا ب

سوئے جب باطن میں دیکھا آب وتاب ظاہراور باطن حُدا ہرگز نہیں جسم ظاہر میں ہے یہ باطن کمیں جشموں میں سیر جبیسی روانی آب کی جشم میں ہے تاب آب وتاب کی بو اس باطن میں وہی طامریں ہے جوہے بہتریں وہی یا ہریں ہے طاہری یہ عالم نا سوت ہے باطنی یہ عالم ملکوت ہے آئکہ کھولی تونظ پر کٹرت بینا بندر لى الثيت بلَّ باحدا كل سر اورباطن كاب راز حفي صجت مرتدس بوتاب ملى وو نوں یکسال دو لؤں میں یکسانیت اس میں کرن ہے اواسیں انٹنت ہردو کے قدرت کے تاشے ہی عزیز ليحه دلول صحبت موتب أك تميز

بیرکی معبت ہو گھی۔ کے لئے
سوبرس کی بندگی کیا چیزہے
وہ نہیں اس کے برا برہے کبھی
کرکے صحبت دیکھ لو تم جیتے جی

برشه ازخسله بري آیا ہوسیت میں حق سے سے مرین يه قرين سے وہ لو يھر مھي دور ہے وسشن به و ه عکس ل میں اور نقل میں جو فرق ہے دیا ترے گوروکا تقتور کرتے ہوئے خواب میں -بابری طون سے آنکھیں مبند ہوئیں اُ دہرا ندر کی طرف کہلیں مبیاری ا ورخواب کے درسیان ایک پردہ ماکل تھا۔ جا گئے والا يرده كواتمقًا كرخوا لِكَا ومين آيا - اورخواب مين حالت ملك يرده كو كرا ديا و و منظر نظرت او حجل بهوا- دوسيرا أتسى وقت آنکھوں کے سامنے آیا۔ اہس میں صرف دوعبضر تھے ایک اہل ، اور دوسسراخیال - خیال کا دریا ایل خیال کی طاقت یا کر خوشی میں آیا۔ سمندر کی تموج کا نقل رہ تھا۔ سمندریں موج حباب نفی نفی بوندین أجهلتی کو دنی د کھائی دیتی بین اس میں خیال کے صورتوں کی صورتگری مہوتی ہے۔ دریا کی حباب كى طبح مبورتين بنني مكر في مشروع بهوها تي بين - بل مارست ئى دىرىنىس بىونى - خيال كودل بين آية بىي ئيدكتى بونى صورتين نظراً چاتی ہیں۔ لیسکین اس کا کبھی خیال نہیں ہو تاکہ دل میں کسی مِ كَا حَيَالَ كَبِ ا دريك بيدا مِواليكن خوابِ لطيف عالم خيال-المیں ڈرا بھی ٹنگ وسٹ برہیں ہے۔

خیال حیس زہے کیا دہلی یہ روانی ہے

روائی ایسی کہ جہشمہ کا جیسا یا نی ہے

عباب دموج ہیں کیا ؟ صورتیں ہیا نی کی

دل ادر جہم کی ہریں دلوں سے بہتی ہیں

خیال و دہم کی ہریں دلوں سے بہتی ہیں

خیال سے ہوئیس بیدا اسی میں رہتی ہیں

نواب ہوا۔ دیکھے کیا ہیں کہ الو سو نیا۔ اِنٹرے۔ درباسا۔ چندر

عاروں موج دہیں۔ یہ اُسٹے سے سے بہلے الوسونیا کے قدموں

یمن کرے۔

بین کرے۔

بین کم کو رو دیو مور تی مند نم پیرنیکم

بندنم گورو ديو مورتي مندنم پرښېم بندنم آويکت آنو بم بندنم پهو سخنم پهرباب اور بهائيول سے بلے ۔ اترب نے يو چھائ لو گھرت بھاگ کيوں آيا ؟

وُرباساً بوَلاسخت بر ذاتی کی معنت میں سب کو اندا بہوئیا گی۔ چندر سے کہا۔ یہ حرکت نہایت بہجا ا درا فلاق سے گری ہو تی ہے۔ انوسوئیا سے زباق کمونی پیمیرا ہوا ہوشیر کو لی جوں کیہا رمیں

الم بین فرمنس ہولتی میں بن کوہمارمیں دنا ترے نے باپ کو جواب دیالا میں نہ کہیں آیا دگیا۔ آنا جا ناہم معن ہے تم سب سے سب میرے اندرا ورمیرے باہر جیے بیلائیت معن ہے تم سب سے سب میرے اندرا ورمیرے باہر جیے بیلائیت مقع اب بھی رہے ہو۔ آنکھ کھولی باہر بندگرلی اندر اِ اس کی شکایت رسی کیا نہے۔"

ازل ابدکا بنه دل میں میرے رستا ہے خیال وسوسے دو نوں ہیں دل پر کہتاہے شکوئی آیا شکوئی گیا زمانہ سے بلانه بحيورا وه غيرو سس بالگانس خيال آيا لو آئے گيا خيال سکئے ہم اپنی زات ميں جسمسے فيس سے بھائیوں سے بوالے او تم کومیری صحبت لیسند تہیں آئی۔خیال میں خُدا بی کا ویم تفائمها رے مہی حنیال کی و جہسے میں حبدا ہوگیا یا تم نے حُداکر دیا ہے خدا خود آیا ہے حب بدخدائی ساتھ آئی حدا وه کیا ہوا گب یہ حبرا نی ساتھ آئی یہ آنا جانا فقط وہم کی لٹ نی ہے حباب وہم کی صورت ہے صل یا نی ہے جنهیں ہے واہمہ وہ وہم میں میفنے آگر ہواجو دہم لو د لدل میں یہ دہنے جاکر نہ میں کہیں ہ یا نہ میں کہیں سے گیا

تہیں عبث ہے دلی وا ہم کہوں میں کیا اترے رشی ۔'' دت اب گیا نی ہو گیا اور گیانی بھی لاٹا نی ہے ہے۔ الوسوئیا ۔'' نہایت نوشی کی ہات ہے ایشور کے اشر کا بختا ہوالو کا ہے اسے تو ہونا ہی ایسا میا ہے تھا۔'' وُر بار ارد یہ سکار اور فریبی ہے۔ با تیں بنا نام یکھ گیا ہے۔' وُر بار ارد یہ سکار اور فریبی ہے۔ با تیں بنا نام یکھ گیا ہے۔'

چندر یا دہوکے باز معکے " د تاترے - اپنے کھائیوں کی باتیں سنک مح م غ سے بائک دی ۔ وہ صورتیں ساید کی طرح کمسکتے یا برت ی طرح بیگیلنے لگیں ۔ قریب تھا کہ وہ معدوم ہو مباتیں ۔ د تا تربے بیخ الوسوئیا کے بالوں کو بوسہ دیا ۔ اور دم کے دم وہ سکے د عا گے ہیں او گورو ہیں باسس میں

سالس میں جذب میں اوراحساس میں کورو کا نام کے کام کرنے میں گورو کا نام سے کام کرنے میں گورو کا نام سے

کھنا پڑسنا ہے گوروکے نام میں
دین دنیا سب گوروکے نام میں
کیا ہے اپنا ؟ کو نہیں ہیں سب
گورونی ہیں سب
مان دل و تن سے گورو ہی ہیں سب
مان دل و تن سے گورو ہی ہیں سب
ماری بیداری کا ہے سب کا رو بار
موگیا جب خواب میں بھی ہے انہیں کی آرزو
میری نیز گری آگئی ہے مجو بیت
میں منزل یہ گورو کے وہیان میں مجذ دبیت
میں منزل یہ گورو کی بیں
میں منزل یہ گورو کی بیان میں مجذ دبیت
میں منزل یہ گورو کی بیان میں مجذ دبیت
میں منزل یہ گورو کی بیان میں مجذ دبیت
میں منزل یہ گورو کی بیان میں میں بیا

ان میں کیا ہے ؟ توہیں ہواور شیم بہلے سمرن ۔ دہیان مجر سیکھیے ہمجن روح ہیں گور دل گوروہیں کور ہیں تن

بھگتی آسان سے زیادہ آسان ہے ۔اس میں وقت کاسا منا نہیں کرتا بڑتا ہاں اہلیت ظرفیت اور خیال کا مادہ تبولیت درکارہے تن من - وَصن سب گورُو ہی گورُو ہیں ۔ انامیت گئی میراتیر اپنا گیا ۔ بگڑا کچھ کبی نہیں ۔ منب بنتا ہی بنتا چلاگیا۔

کورُوك نه کچه ليا نه ريا - نه گر مجينا نه دولت جيني - بالبي

یگاہ بیگانہ۔ سب گورو کے نام بر نثار ہیں صوف اس کا ہی سمجھ این خردری ہے۔ گورو نہ جسم ہیں ندول ہیں ندو ح ہیں۔
معکت بھی ندجسم ہے۔ ندول ہے ندروح ہے۔ بھر پہلیا ہیں ؟
کی ہیں ہی یا نہیں ؟ ہاں ہیں جب دل اور روح تینوں صفات میں دافل ہیں۔ کورو ذات ہے اور کھکت بھی ذات ہے۔
میں دافل ہیں۔ کورو ذات ہے اور کھکت بھی ذات ہے۔
مینے صفات سے کام یا ہی گھی گورو کا نام یا۔ ذات تو ہیشہ ہی فات ہے۔ جو صفات کے جمیلے میں بڑے رہے تہیں۔ وہ ذات کو نہیں سمجھتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اُنہیں کوئی کیسے سمجھائے ہیں۔

د تا ترے سے ایس باز کو سبجہ لیا۔ یہ عبکت ان کی نظر میں گوروروپ میں کا

جدہردیمتا ہوں اُدہر تو ہی لوہ ہے
اگرتاب ہے تن کا لو آب روہ ہے
کہیں ہے لطا فت کہیں ہے کن فت
کہیں گل کی رنگت کہیں گل کی بُوہ ہے
کن فت لطا فت سے ادنجا ہے با یہ
اوہرہے اُدہراہے ہر جا رسوہ و بی این اسوہ کے
وہی این دائیں وہی این بائیں
گوروہی گوروہی گوروہی کوروہی دہاں ہے بیاں ہے بیاں ہے بیاں ہے بیاں ہی بہاں ہے
دہی سے بیورس کی اب جب ہو ہے
دہی سے بیورس کی اب جب ہو ہے

سوكرائش - اويريني دائيل بأيل بمسسر پر او ريا لأن كے تلے بها الهي بها ونظر إيا- تحبيقها ركرسني يدبها طركودوبن كرفي دبن بین کرا تا سیم که گور دشخصی اور غیر شخصی د دلوں ہیں۔ وہی جزیں ہے اور وہی کل میں ہی ہے وہی نوں بولے میں اور گل میں بہی ہے وہی دلکی سے رہی تن کی سے تم وہی جام زمینا ہے اور حل میں بہی ہے سويئة سويية محابث آلئي أمسنغواق كأجذب ألجه عَلَىتَ كَ مَوْكُن جومِرك ابنا اشردكما نامتروع كيار جب یہ حالت آکر چلی آئی۔ حاجات طروری کا فیال آیا۔ بہا یا دہویا گرى كئى - نَمُعنْدُك آنى - جِيهِ السبع بها رْبِيرُ ولينسيان مُحاتے. كبرى اور بعيس جرك آسة - الخيس ويكما - يه نها و بهوكر - بدن برلمبوت على موسة بسيط برت تم ممسن تق مكن خولجدورت تق وه الناكمياس

آسنے - سا د ہو بجا - نشبکا رکیا - با باجی ! دوره بيو - يربوك " يدبى دوره بالك وانى كوروانوسوكياك مورس

اكي صورت سي نهيس اسس كوقيام ایک صورت بین برارول الکون نام اس کی صورت بین برارول الکون نام سارے ماس آگیا است بھی

دوده بی لیا۔ ایک کُتَّ دُم ہلاتا ہواان کے باس آگیا اسے بھی ود دعه پلایا و دواں جم کر بیٹھ گیا۔ چر داہی مختلف عمروں کے تھے۔ ایک ساتا پر جہا ابابی!

كهال سيرآنادوا ؟

یہ نوسلے " ہی اویس بھی جانا جا منا ہول " كهال سع آياكهال عاوسيركا - أس كايتد نبيل بايا-كي كيسا اوركيو نكر ہوت كسى كيا نہيں بابا . گورو سے بہی یہ بنیں بتایا میں سے یو چھاان سے بنیں -تم ہی کہد و - جانبے ہو - گر- میں سے سُناتین بایا آنا جانا برم نے من کا۔ تجرم میں یہ من رستا ہے۔ بعرم مٹاسط کی دھن میں ہوں میں ار۔ یک مشانہیں بابا چرواب یا آپ ما در زا د ولی - یا - اوتا رک ساد بهو-معلوم مهوست

رَ انرے " تم جانتے ہو۔ تم گؤر و کے روب ہو۔ تم کو نسکار

چرواہے ۔ ان کی سیدہی سا وہی باتیں شِنکر دنگ ریکئے ۔ این كى فَيْهِرِت كى ساد كى مين قاص منهم كى مقناطيسى كشش تقى - وه فرايغية ہوسگنے۔ دن بھر گا اے جرایا ہے۔ کوئی کوئی ان کے یاس سمع رہے۔ یہ بھی چپ جاپ بیٹے ہوئے کے کسی نے کھ لو چھا لو د ولفظی جواب د ید با دِرنه غاموسش !

جرواب پیا ڈست سوکمی گھامس لاسنے آمسن لگایا۔ چر کوٹ كے بہار بر ميل بول كم بوسة بين -كروندا - بخر بيرى - كوت تيند و -ا در کینیما بیٹاک بروستے ہیں پر جروا ہوں سے ان کے بھی دہراتا دھے ا الم ك وقبت يه كرجا ك الله المبين دوده بلايا - دنا ترسے سے جگی ہیل سے سب ان کے والے کی نے ۔ یہ لیے گر جی سے کہ ہم پھر خدمت میں حاضر ہوں گئے ۔ گر کہہ سکے دونسے کو ہم پھر خدمت میں حاضر ہوں گئے ۔ دن بے شغلی کے شغل میں گذارا۔ شام ہوئی رات آئی ۔ یہ گھاس کے ڈ ہیر پرلیٹ کئے ۔ خواب میں انوسوئیا پھر آئی اور چلی گئی ۔ گورو چیلا کے درمیان با ہمی ششش ہواکر تی ہے جونا صل یا دوری

دونوں برافرانداز نہیں ہوتی ان کے درسیان خیالی اصاس کا سلسلہ محطرار بیتا ہے۔

> ذات مَرِثْد پاس ہے تیرے مدام گوطاکرتا ہے اُن سے صبح وسٹ م سیکڑوں کو سوں کی دوری کچھ نہیں یا غبر چیلا۔ گورو کے ہے قرین اُن میں اکثر ہوتی بہی ہے گفتگو حتی باطن کی ہو چیلے میں جوخو اسکر علووں کو میں میں جوخو

خواب کی الوسوئیائے بیلے جانے پرید سوشیشی کی ٹہری نیات س چلے گئے وہاں اس میں ندر بخب نہ بلال ہے نہ کمال ہے نہ زوال ہے نہ جلال ہے ۔ نہ جال ہے یہ ایک عجب طرح کی دنیا ہے۔

دل میں داخل ہوگئے جیلے تواس نواب کی حالت ہے پرکرنے قیاس روح میں پورجہ دل دواوں کے

یہ سوشیتی نینداگری راس کی ہے کا ہے یہ ؟ ہے بہ خبری کی شمی خبر اب نہیں بس ویلیں اورزمیر و زسر فود نيس خود آيا فداس دوم ب اورفدائی خود کی سب موہوم وہم سقے وُمنا کے سب جس اور خیال اُس حگِه اُن کاسب روزا: زوال حسم ودل اورردي تينون بين مل بيخ بمستى سيح سيخ بسياطي بين كهال داجب روح ألكافيال جاگئے پر ہوتا ہے ان پرسوال پیشمہ طاکیا کس سنے کہاں هل بوجب عاصل بو پهرسرنها ل اس مبرو صدت ہے اورو صدا نیٹ اس مبكه ايزدب اور بنردانيت ا س مگه بین روح اور رو ٔ حاشت اس مِکْرسی حق کی کل حفاشیت بل سن دواول خدائی اور خدا ونس مع كونى نهيس ان ميس خُدا ېوڅر ترکو تو و د ښم کو څسېسر اب لگا د حرف پير زيرو زمېر

مپیش اور *لیس کو* یی نهین متنایهاله تینوں میں کو تی ہنیں ہے یا بدار روح حبم اور دل کا پورکیا اقدار روح ۔ صبم وول سبھی فانی ہونے بوند دریا میں ملے پائی ہوئے برہماد شنو شویہ تینوں کھوئے تم كروسكويت بس جاكر وكي ون م جم کو بلا اس کا پتا : ہے کہاں بندہ کہاں پرہے ضرا

جمونی باق برہے سب کوا عتبار یسمجے بیٹھے حضدا کو پائے دار با کداری ہو لو دواس کا نشان ہے مکاں اہل مکاں یالامکاں بر مہن کا بنت ہے بتھر کا بنا

يه خيالي ثبت خيالي جي جوا سُبت اگر بیتھر کا ہے از نس کثیف أبت خيالي كياب ؟ وه ازبرطيف دو نون سي نظرون مين ميرسر ايك بين تم نبيس مستحص أو بهم اب كيا كميس ا کم دن مبت سے بریمن سے کہا میں تری اپنی سی صورت برسا سكل يراين بناياب بي لين جانب و يكه كتما بهول مجه بت برستی کا ہے جو ہرآپ لو ر وح بُت كاخو دہے گوہرآپ لو سنيخ سے كينے لكا يك دن خدا ىيى بول كيا ئېت بول خيالى خودتىرا بُت بناكر محب كو سجره ميں برا ابنی جانب ہی نظر کراب ذرا جبِ سوفشی میں گیا تو میں کہاں به اگر ہوں میں نہاں اور بیں عیال ڈ<sup>ا</sup> ہونڈھ حق کو حق میں حق میں کھے جق کرخیال اوروسم کے سیندکوشق دما تربے ۔غفلت کی نیند میں سوئے ۔سوئے بھی تو خوب ہی سوئے

بهم اش كوسونا نبيل كهي بلكه سونا (مرنيه -طلا) اور (سو-نا) . سونا كهيم

منع أم الم سنتم وسمول كوب تاني چشميس جاكونها ياد بهويا ا ورآمسن بربیٹھ کرسو ہے لکے (۱) جاگنا۔ سونا سیٹ پتی میں ماناکیا ہے۔ (۲) کون جاگتا ہے کون سوتا ہے۔ کون سوت پتی میں جاتا ہے۔ (٣) وه كيون ماكت بكيون سوتا سي -كيون سوشيتي مي جاتا سه - ؟ (۲) ما سكنے سوسے سوشیتی میں جائے كى علامات حركات اوريسكنات ديرتك سوچا كئے - كوئى بات سمجھ ميں بنيں آئى جروا سے آئے دو دو لا كرماايا - او جا كارُخ بدل كيا اوران كے ساتھ كي شپ كريا نگے گذشگو سلسله چواگیا یا را زیمی بروگیا ۔ جرواہوں سے نخاطب ہوئے "میں سے کل کہا تھا تم گورد کے دوپ ہو - دراصل دنیا میں یہ سب اسی کی صورت گرلوں کی صورتیں ہیں ۔ اگر میراخیال صبح ب تویس سوال کرتا جلوں - تم جواب دیتے جلو...... وتا ترے - جاگئ - سونالہ سویتی میں جانا کیا ہے ؟ چرواہیے " ہاں ہاں اِجی اوجھو ۔ جانتے ہوں نو بتا مکیں گے مناستے ہوں کے لوچی رہیں گے یہ ونا ترك ماكن سونا يرشيني مين جاناكيا ب-ع-؟ ایک جروا ہا "جہم کے گھرے اندریوں اور اعضائی طاقتوں کا باہر کل آنا دنیاکاکام کرنایہ ماکن سے جسم کے گرکی طوت اندروں اوراعفائی طاقتوں کی والیبی اورجب کے گوکے اندران کا داخلہ سونا ہے۔ پٹر رہے تیم آگئی سوگئے۔ بیانک واعفات واس ادراعفاکے برآ مددا مد کا سالہ ہے۔ ان کے برآ مددرآ مدکا بند ہونا آدام راحت اورسکون کامعالمہ

ہم گا نؤں کو ہیلوں بھینسوں کو چرا ئی کے لئے بیما ٹروں برلانے آئیں چہوار دیا یہ چرپے نے ۔ ہم بیٹھے ہوئے ان کی نگرا نی کررہے ہیں۔

اس عل کو جاگنا کہا جا تا ہے۔ گا'بیں چرچکس ۔ گھاسس ہیتے کھا کرآ سو دہ ہوگئیں ۔ ہم ۔'

ا ندا المحايا - كات جلائے موشيوں كو كر برك كئے انہيں تمان من باندھ ديا اور فارغ ہوكر كھانا كھايا كھاٹ برليٹ رہے - بيسونا

میں با ندھ دیا اور فارع ہو کر کھا نا کھا یا تھا شہر سیت رہیں ہوسے ۔ بیسوں یا خواب میں جانا ہے ۔ سوسے ہموسے ہم اپنی مولیٹیوں کا خیال سکھتے ہیں ۔ بٹر بٹرائے بھی ہیں یہ سونا ہے اعضا ادر حواس کے معیدان

سے والیسی گرمیں بیو تجرکھا بی لینا ادر نیٹ رہنا یہ خواب ادر

سوین کی دُنیا میں جا ناہے۔

و و حالتیں گذر جگیں مذ درآ مد ہے مذہراً مدہ ہے موانیوں کی آ مدو رقت بند ہوگئی۔ اب ہم یا نوں ہیلاکر آ را م کر لے گئے نکر بے فکری خبر خبرگیری ۔ دین و دنیا کے خباطے سب حیورٹر بیٹھے۔ اب آرام سب آرام سے معمولیں بمانا در میں نسبت کے اسد انھی سے دیورٹر

ہی آرام ہے اس کا نام سوشیتی (سو ایٹھی سوپ ۽ نیند) یہ گہری نیندہے ۔

کے جو سوئے کو اپنی خبرتک ہنیں محسی چور ڈاکو کا گریک ہنیں

يدراحت كون اورآرام ك انہیں را یکی اس یمی کام ہے دتا ترب - فوب إيهاجواب ويا-اب يه بتا وكون عاكتاب-كون سوتاب كون سوشيتى بين جا تاب " چرواہے مع کھوتا مل کے بعد جواب دیا جب تون جاگتا ہے۔ مدسوناب اعضا اورحاسس معى وراصل حب كي طح ظاهر سيس اورب حركت نظر آلے میں اور نہ یہ بطور تو دیے آرامی اور آرام كى سجھ ركھتے ہيں اس لئے كائے كتنى! يه بهارا دل ہى ہے -جو جسم ا وراعضاء كو متحرك كيك أن سي كام لياكرتاب، يكام لينا ب ـ كام يت ليت تفك جا تابت ليك ربتاب اوراسى کو آرام راحت اور سکون کی سوجھتی ہے اگر ہم مولیشیوں کو کولس تو و هکلین بندسید رکیس تو بند سفر زین یی دل کامال ب- يدانعين كول باندستاب، اور عرآرام كرا سب وتا ترب يه جواب مي معقول سيداب يه بناؤ- وه كيول جا گتا ہے کیوں سوتا ہے کیوں سوشیتی میں جاتا ہے۔ ؟" چروا المنائية سوال سهل ب اس كاجواب آسان مهد سنو! بیٹھا بنیاکیا کرے۔اس کو کھی کا وصان اسس کو کھی دہرسے

النان كا دل فطرتًا چنچل بناست -اس سيك - ببندركي طرح

دن بھرا چولتا کو ، تا رات کو آرام کرتا ہے ، ب نیندس یہ بے حرکتی با حرکتی اورخو دی ہے اُسکی ساتھی پنجودی مفطرب کو چاہیے صبر وست رار مفطرب کو چاہیاں با انتہا ہ مفطرب کو چھ چین بو آمام ہو تاکہ راحت بائے دل خوشکام ہو دنا ترف جاگئے سوسے اورسوشیتی میں جانے کے علامات اور نہی چروا ہا۔ سادھوجی احرکات وسکنات کا خیال چھوٹرئے۔ اس کی سوال کا تو میں جواب دسے چکا۔ اب مرف علامات کا ذکرسنے ۔ اُس کی سوال کا تو میں جواب دسے چکا۔ اب مرف علامات کا ذکرسنے ۔ اُس کی سوال کا تو میں جواب دسے چکا۔ اب مرف علامات کا ذکرسنے ۔ اُس کے

آنگھوں سے بصارت کا ہے جشمہ مباری
کا نوں سے ساعت کا ہے سوتا مباری
جلتا ہے بالوں اور بکر تا ہے المحت،
دونوں سائتی ہیں ساتھ میں نیتے ہیں ساتھ
ہے ذائقہ کی دھار زبان سے مہتی

رہتی ہیں۔

ا در قوت نطق کچھ ہے کہتی رہتی وعلی ہدالقیاسی بیسبداری کی شلشی علامات ہیں نواب یا سوین کی حالت میں بیران اور دل کے دصاریں ہیں۔ ہر دم عباری رہتی ہیں یہ اُس کی علامتیں ہیں۔ دل ہی دل ہی میں میب تو یہ کرتا ہے کام دل ہی ہے دا ہمات دل کو نام اور سوشیتی ہیں صرف بران ہیلتے رہتے ہیں۔ یہ اور سوشیتی ہیں صرف بران ہیلتے رہتے ہیں۔ یہ آس کی علامتیں ہیں۔ یہ آس کی علامتیں ہیں۔

دتا ترے۔ لیکن دھاریں تو ہروقت جاری رہتی ہیں۔ چروا ہا۔ اُنہیں میں جاری رہنا بنیں کہنا بہ صحیح ہے کہ مسام مسام سے حبم اورول کے دھار کی تب خیرہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ سونسیتی میں پرالوں ہی کے مانخت کہنے ہیں ان میں اسس وقت احساسس کی انتہ طاقت نہیں رہتی

رہتی۔ دتا ترسے - کچھ اور سوال کرسے کوستے۔ چردا } - بولا "زرا مولیٹیوں کو دیکھ آؤں ۔" اوروہ عیلا گیا ۔

THE STATE OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF TH

## مگنی کے متعلق سواق جواب

عشق اُلفت اور مجت کا ہے نا م اس کو ممکنی کہتے ہیں ہرِ خاص عام صلی بھگتی مرف گوروکی بھگتی ہے و ہ ہے طاقت اُس میں سد بی گئی ہے چروا ہا ۔ گاپوں کو دیکھ کر والیس آیا۔ دتا ترے۔اُس کے انتظار میں تھے۔آتے ہی سوال کاسب چھیٹردیا۔ جسم کیا ہے۔ ول کیا ہے۔ ادوج کیا ہے ؟ چروا ال- بیشلینتی حسانی پیکرے متینوں ہی حسم ہیں۔ وتا ترے۔ روح کوکسی نے جسم نہیں کہا۔ چردا ا۔ سوال کسی سے بنیں ہے۔ مجھ سے ہے۔ كونى حسم كے يا شركے ميں تو اسے حسم ہى كہتا ہوں۔ جب مجوسے پوجہتے ہو تومیری سُنو اوروں کا وسيان ميورو-

ورنه دو د لی هموجائے گی آور مضمون سمجیس ندآ کیگا۔

تم آلجن میں برو گے۔

ہتا ترے۔ روح جبم کسے ہے!

چروا ہا۔ سا دہو جی!

میں بڑہ اکھا آدمی نہیں ہوں۔ میرے بڑوس میں

ایک بنڈت رہتا ہے۔ میں شنی منائی باتیں آپ

کوشنا دیتا ہوں۔

قدرت خطا ہرا تیکشی نطام ہے۔ یہاں ہرشے تین
تین ہیں۔ مثلاً

(اوم) بھو (لوک) اوم بجودر(لوک) اوم سور(لوک) اوم سور(لوک) بخت وسط فوق برہا وشنو جمیش بیش (اوم) آ و میش میش (اوم) آ و میش وست بین مست بین مست بین مست بین مسلم بین مسل

تاترے۔ اور ول ؟

چروا ال- یه دل بهی تلیشی سبع - فوقانیه وسطانیه تحتانیه

جب یه او پر چڑ سنا ہے اونچا ۔ بیج میں رستا ہے ۔ بچلا اورجب پنچ جاتا ہے نجلاکہلاتا ہے ۔ دتا ترے ۔ یہ نوق وسط تحت کس رعابت سے ہیں؟

وتا ترے۔ یہ نو ق وسط تحت کس رعابت سے ہیں آ چروا ہا دل کی ساخت اور برداخت ہی الیسی ہے وہ سٹلیٹی ہے۔ اور وہ جب جسم میں ہے۔ جسمانی جب اپنی مگر برہے درمیانی اور جب روح میں ہے۔ رومانی ہے۔

دتا ترے۔ تم نے پھر رقع کا نام لیا۔ روح میں نیٹلٹی رعایت کہاں سے آئی۔

جروالم

یہ رعایت تو روح ہی کی نظرے ہے۔ وہ اونجی چیز ہے دل درمیاتی ہے۔ اور حبسم کو یب سے یہجے سبجا ہاتا ہے۔

یہ روح بھی آیک فسم کا خول یا غلات ہے۔ لیکن بالائی اور با طن کا باطنی غلات ہے۔

دتا ترسے ۔ ردح کوکس رعابت سے خلاف یاجسم کہتے ہیں ۔ چروا ہا۔ جب مین ہیں کارن سوکشم ستعول روح کارن ہے۔ دورج کارن ہے۔ دل لطیعت ہے۔ اور چب کٹیف ہے۔ روح ماڈیت کے صلی عطراور جو ہرسے بنی ہے دل ماڈہ کے نظیمت حقمہ سے بناہے اور جب ماڈہ کے کٹیف عنصر (آکاس والواگنی جل اور بر کھوی) سے بناہے "

چردا آب بھولاں (عناصر) سے بننے کی وجہ سے حبسم کا اشراد ہی بھوتک کہلا تا ہے لطیف دبیت کتیوں سے بننے کی وجہ سے دل دبیہ کہلا تا ہے اس کے اشرات کو ادبی دُیوک بولئے ہیں اور ما قرہ کے دو اشر حرکت اور خیال کے بہج سے بننے کی وجہ سے روح کارن شریر خیال کے بہج سے بننے کی وجہ سے روح کارن شریر ہے اُت حرکت ہے ۔ من سوچنا ہے وہ آتا ہے۔ جس میں ات (حرکت) ہو اور منن سوچنا ہو وہ آتا ہے۔ اس کے اشرکوا دہیا تک کہتے ہیں۔ اس کے اشرکوا دہیا تک کہتے ہیں۔ وتا ترب کے اشرکوا دہیا تک کہتے ہیں۔

رما مرسات کو چیز کا و بید کیورکیا ہے! کا ت صبحوں میں یہ سب چرکوا کا " جب منہیں تو یہ کچھر کیا ہے! کا ت صبحوں میں یہ سب سے اہم اور کارن دیمہ ہے۔ لوگوں سے آتما لفظ کو ہمیشہ سے غلط معنی کہنا یا ہے۔ وہ ہے کچھرا ورسمجا گیا کچھ!

رتا ترے اور برما تا "؟ چروایا۔ برم (برا)+ ات (حرکت)+منن (سوچا) حب میں بڑی حرکت اور شراخیال ہو وہ برماتها ہے اور پیرماتها بي ادر كي نبيس ع طراحيم إ براكارن مضرير ب-

حروا بايس بريمه كارن شرير وره (برسنا) اورمنن (سوچنا) جو بدست اورسوچے کے اوصات سے موصوف ہودہ برہمے سے وتا ترے۔ کے گور وروب چرواہے! لوے میرے سیلے

خیالات کو درہم پرہم کر دیا ۔ چروا با۔ میں نے جموٹ نہیں کہا۔ سیج کہا۔ لفظ موجو دہیں -جو مرکب ہیں مفرد نہیں ہیں۔ اُن کے ہر دو گرے متبارے سامنے ہیں منسکرت انفت بھی ہیں اُن میں ان دو لوں مکروں کے مسنی مطلب نعی دیکھ اوت تی ہوجائے گی -میں سے تمیس اسی واسط کہا تھا کہ ایسا سوال نہ کرو وریز اُلجھن میں بٹرو کے۔

د تا ترب منیرا اس بر بحربحث کروں گا۔ اب تم حرف یہ بناؤ کہ (۱) کھگتی کتنے قسم کی ہے اور

(١٧) كھنتى كىسےكى حاكے اور

(سو) کس کی کی جائے۔

چروا یا - (۱) کھکتی تین تسم کی ہوتی ہے سے سے طول - سوشم اور

## Ec. 60 16 60 35

چروا با واپس آبا - کون جاسے وہ ہذات فاص خود اصلیت کی سمجہ ہو جھ رکھتا تھا۔ یا دتا ترے کے طبقی جذبات اسیس فلس مہوکر جواب دسینے کی قابلیت عطا کر رست سفے - آئینہ بین اپنی صورت کے سامنے آئینہ رکھتا ہے اس کی شکل وصورت کا فکس آئیندنی پڑتا ہے اور آئینہ کے اندر جھایا پرش یا عکسی اننان نظرآئے لگتا ہے اور اُسے دیکھ کریہ اپنے خطوطال کو دیکھتا ہواصوت کی آرائش اور ذیبائش کرنے لگ جا تا ہے۔ آئینہ کا ہرہے اور یا طن ہے تو اندر آئینہ کے خودساکن ہے تو آئینہ ہوصا من یہ ہے لا زمی عکس اپنا دیکھ گا تب آدمی

آئینه دنیا ہے کو آئینه بیس اپنی صورت دیکھتاہے ہر کہیں گرگ شیر و مار مور دگا و خر ہیں تربے جذبات دل کے مرتبسر

تیرے ہی اوصاف کی سکلیں بنیں عکس تیراسب کے اندرہے مکیں بچوں کی صورت براپنے کر نظر دیکھان میں کیا ہے قدرت کا اشر حینے مخلوقات ہیں سب اسمیں ہیں

جنتے موجودات ہیں سب اسیں ہیں بھلی صورت میں وہ ہسے با کما ل ہیں مکمل اس میں اجلال جال رینگ کرکیڑے کی صورت وہ جلا بیٹ کے بل اُنجھلا چوبا یہ بنا بھر ہوا دو بایہ انسال خود بخود سپہلے کیڑا اور تھا حیواں خود بخود

رتا ترے نے چروا ہے سے بوچھان بھگت کی شناخت کیا ہے ؟" چرواہے کے جواب دیا " جو بھی مینی خدمت کرے دہ معلت سے ان ای بچەجب يېپىدا بهوتا ہے وہ اپنى خدمت كرتا ہے خو د غرض معلوم بهوتاً ہے۔ پیرجب وہ گورو کے زیراقلیم آتا ہے گورو کی خدمت صعبت اور برکت کو اپنی طبعی رجیان کا مرکز بناتا ہے اُسوقت وه بعكت كبلاك مكتاب وه كوروكي ألغت كا دم بحرتاب -أسى کا خیال اور تعبورکرتا ہے۔اس خیال اور تصورسے اس کا دل علیم کلیم جیرسمیع بن کروسیع سوے لگتا ہے پھراسی خیالی مرکز سے خط دائرے - مربع مستطیل وغیرہ تشکلیں بنتی ہوئیں مکلتی ہیں - وہ أس كوروكوبرت يس محيط اور برهكه حاضرنا خرياك الكتاب جالت وركيفيت أس ذات باك كى يا دو باكى كراتى مونى تمام كالينات كو لورو کی شکل کی منسبیل لقبویر بنا کرد کھا۔ دیتی ہے اور وہ سب میں اسے گورو کے عکس اور اصل کومحسوس کرتا ہوا اُسی سے منسوب كرست مكتاب - دوست دشمن كيسال فيحين سكت بين اورب سب کے بیجن میں لگتا ہے۔ بیجن کی مرا د حرن خدمت کے۔ اور

بہترین بھی خلائق کی بیغسرشا شدمت ہے۔ یہی سچی ریافست اور اصلی عبادت سے ۔

خدمت ہی فلائق کی سمجھ اسلی عبا دت پیتی اطاعت ہیں پی تی ریا ضت

کے دلوں یہ حالت رہتی ہے پھر گوروکا وہی خیالی ادر مرکزی انقطاس کے دل کے اندر قایم ہموجا تاہد اور وہ سب کو اپنے میں اور اسٹے کوسب میں دیجئے لگ جاتا ہے۔ پہلے وہ کہا کرتا تھا۔ بہرجگہ اکس کا شعطے لؤرہ ہے میں اسس کی اصلیت عولورہ

اوراب وه کهاست.

یس ہوں ائس دنیا کا مفہوم مراد عجیریں عالم آپ ہے آباد وسٹاد

میرسید خصوصتین بیگتی کی علامات میں دا فل ہیں۔ ات ن دُنیا میں اپنے علمی مثا بدات اور علی دو نؤں ساتھ ساتھ ر بکر اُسے کھے کا کھا بنا سے ہوئے دا و مستقیم کی طاف رہبری کرنے ہوئے میزل مقصود کی عانب لیجا لیے ہیں۔ علم بے عمل ناکارہ ہے وہ مجتی دنیل باز سقصب اور تنگ دل بنا دیتا ہے یہ اسس کے قطرات میں اور عمل کو ہر حالت میں اچھا ہے لیکن عمل بے علم میں نقص میں اور عمل کو ہر حالت میں اچھا ہے لیکن عمل بے علم میں نقص

كافون رستاب اورمنزل مقصود يك رساني دشوار بهوجاتي ہے علم جب بو باعل ہو اور على جب بو باعلم بو كرم اورگيان سأتھ ساتھ چليں تب وہ تُطف ديجائے بین درید خشک مزاجی خشک طبعی اورخشک دلی آجاتی رتاترے۔ واہ چرواہے! لو مردومونت کو خوب ذہن تنسن کرتا کراتا ہے۔ جروا يا۔ بهوراج آپ وه جلوه نا میں ہوں جساتیسا اسکا کیا خیال محصي آيا شراسي عكسي طال این حدیات دلی کے عکس کو و مكى كرامس طرح برحيران بيو میں ہوں اسارم شرے ٹرہنے کی کتاب ہے سوالوں کا ترے مجھ سی جواب علم اصلی تیرے دل میں سے جھیا ورنه کیا ہے ان کتا بول میں دھرا يربغ لكنف سينس ماصل بركي كيا بملاحق سے كوئى واصل بے كچھ

بویر با کررات دن دل کی کتا ب راز قدرت كاب سياس سي د تا ترے۔ محکتی کی او عیت کی بھی کھھ واحت کرنے۔ چروا ہا۔ اس کی نوعیت کے سوال کا بواب توہیں دیکا تو کچھ جا ننا جا ہتا ہے اور سوال کچھ کرر اہے۔ میں تیرے فہوم پوسمچے گیا ۔ تو تعمکتی کے منازل کو جا ننا چا ہتاہے۔ وتاترے۔ ہاں اہاں! میرامطلب ہی ہے۔ چروا ہا۔ اس بھگتی کی جارمت زلیں ہیں۔ جب مرید گورد کی صحبت میں حاکرانس کی ممنٹ بنی کرسے مگ ماتا ب اور امسے حقا بنت کے مضامیں سے کھودگیسی طن لگ عانی ہے او اسے سالوک (صحبتی) منزل کھتے ہیں۔سالوک کی مراد سے (ساتھ) اور لوک (جگہہ) یہ ہم مقامی کی منزل ہے۔ حبکو نواہش ہو کے دیدار من ما کے صحبت میں سے اظہار حق دل سے سب شبہات بہونگے دورآب ہو گا روشن اس میں حق کا لذر آ پ کچھ دنوں تک صبت کا نطف اُ تھا یا ہم گورُو کارنگ لے لے کر

ٹیز ہمی آگئی - بیبا کی ہے اے ساد ہول یہ منزل سامیب یا ہم قربتی نام رکھتی ہے دومنزلیں ختم ہوئیں صحبت اور قربت کی برکتیں تفییب

ہوئیں ۔ اب تیسری مزل کی جانب شوق کا قدم بڑہا مجت اور قبت نے یہ اثر دکھا یا کا قلب کی صفائی اور ہم خیا کی کا فدم بڑہا خیا لی کا اب کیا ہے ؟ خیا لی کا رف چڑھ کر روز بروز گاڑ ہا ہوتا گیا اب کیا ہے ؟ دہی خدمات وہی تخیلات ۔ جوگورو کے دہی اس میں داخل ہو گئے۔ وہ گورد کی شکل میں منشکل ہوگیا۔

جیسی اس کی و ضع ہے اسکی ہے وضع جیسا اس میں قطع ہے اس میں ہے قطعہ یہ ہے ہمرنگی ۔ یہ ہم شکلی ہوئی آیکن محف نقلی ہے یہ اصلی ہوئی اسے ساروپ منزل کہتے ہیں سا (سائنہ) روپ رشکل) مین منزلین ختم کرلیں ۔ اب چو گئی کی باری آئی ۔ اسے سائے منزل کہتے ہیں ۔ سا (سائنہ) ۔ بجیتہ) (ملا نے والی) ۔ جو ساتھ میں ملاوے ۔ وہ سائجیہ ہے۔ یہ آخری منزل ہے۔ اس کے آگے اب اور کیجو نہیں ہے۔

ہوطلب تبعثی کی جانب چلے

ہوطلب ہے واسطہ ہے سود ہے

جب طلب ہے عشق کا سودا ہوا

اصریت کے لطف کامتیدا ہوا

اصریت میں منے توحید ہی

واحریت ہے یہ اور تجرید ہی

معرفت کا نہم ہے توحید میں

مرفت ہے جانا ہجا ننا

جانا ہجا تا ہے ماننا

ماننے سے دل میں سنخاہوئی

اس سے دل میں آلئی اب کیسوئی

اس سے دل میں آلئی اب کیسوئی

آئی استخنا ہوا اس میں فنا

ارس فنامیں بل گیا آب بقبا وہ ہے باقی اور سب فانی ہوئے بھرکے قطرات کل بانی ہوئے یہ ہنیں ہے نیستی ہے یہ مہتی کی ہتی ہی کی ستی ہے یہ دتا ترے۔ لؤسے اچھی سبجھ بوجھ بائی ہے چروا ہا۔ سا دہوجی! بے محصر و نیسیوں کے جرائے کی توسیجھ

باقی الّد۔ اللہ۔ فرسلا ۔ شام ہوگئی۔ تم دودھ بی لو۔ میں گھر جاتا ہوں بھر لوں گا۔ اُنھوں سے دودھ بی لیا۔ چروا ہے گائے بھٹیسوں سرا

كوليكر كموسيك كئے۔

# گورو کي کاران کارن کيتي

پہاڑ براب آ دمیوں کی جگھٹ ہونے لگی ۔ لوگوں نے شنا۔ کوئی کمن سا دہوآ یا ہے ۔ سب اُس کے درشن کو آسے گئے۔ سادہو کے نام میں جا دو ہے ۔ عام آ دمی سا دہوکا نام شنکر فرلفتہ اور معتقد ہوجا ہے ہیں ۔ سا دہوکی بڑی جہاہے۔ مسکه دیویس د که کو جریں دورکریں ایرا دہ کہرکییر وہ ک ملیں برم سنیبی سادہ کوئی آ دیئے بھا دسے کوئی آئے کو بھا کو سادھ دوا کو پوستے ادگن گینیں نہ داؤ

جاں بھوٹرزیادہ ہونی ہے وہاں گیان دہیان کا جرجا کم ہوتا ہے۔ اس کھا وآرتا لیکچر دیا کھیان بحث مباحثہ کا موقع فوب

دتا ترب بالطبع کم سنن اور سکوت بسند تے عام مجمع میں عمولی سمری باتیں کہ دیا کرتے تھے ۔ جب فاص طبیعت والے آجائے سے فیص آس وقت ان کی گفتگو خلف مشم کی ہوا کرتی تھی ۔ تنہا کی ہوگئی ۔ بہوم چلاگیا ۔ جروا ہے ہی چروا ہے رہ گئے ۔ اور وہ

ناچتے ہوئے بانسری بجا بجاکر گانے گئے۔
سے المنتی تھی نیستی کی ہم میں ہستی آگئی
سے المندی ہوگئی جب دل میں بنی آگئی
بیر معنے با دہ گلفام ستی کا دیا
سندرستی تن میں دل میں دلدرستی آگئی
مست ہیں مخمور ہیں مربوضل درمرشارہیں
جھائی مستی آگئی
جھائی مستی آگئی

بُت برستی کی عِکْ مُرشٰد برستی آگئی دور ول سے ہوشتے وہم ولگاں کیبارگی خوش خیالی آئی ویرانہ میں بہتی آگئی وس میا ما می ویراندیس میمی النی دنا ترے دین عور سے سنا۔ انشدسا چھڑ گیا۔ جھوم سکئے۔ دوم حرواب في محايا راك الاينا فروع كيا -ول ي ول ول علك واليس أليا دل کے اندر ول مگر میں پاگیا دل نفس کی آمدون کی مثال برور باست ماضى استقبال حال آگ میں مبتاہے یا ان میں ہے شر بی ہوائی تیزی کا اس میں اشر كتاربتاب فيصمحاك دل الرسمجة الربتا ہے جالائے ول مركت مرمت اور كموكئ لطف تازه لو يه توليتاب دل اوربدات رات دل دیاب دل كم بواجودل مين على دل ب وه عمول مطبكا - بهكا - نقلى دل ب وه

جینے مربے کا نہیں حب کو خیال حب کو یکساں ہوگئے ہجرد وصال دل مجھے ایس ملے خوٹ دل بنوں میں نہ تینے و سم کا بسل ہوں

ان کو تن بدن کا ہوش بہن رہا۔ جروا ہے نے یدکیفیت دیکھ کرخا ہوش ہوگئے ۔ تھوٹری دیر لعدیہ اپنے آپ میں آئے ۔ بوچھنے لگے ۔ گاٹا کیوں بندکیا ؟ " وہ بولے غذائے روح عزورت سے زیا دہ بہنیں دیا تی اس سے بھی برمہنمی ہوجا تی ہے ۔ اُ تنی ہی مقدار کا فی ہے جتنی سفیم ہوسکے ۔

جرواہے سے کہا۔ سا دہوجی! کچھ پو جھنا ہے! دنا ترے بولے۔ جب تک جینا کیسینا چروال۔ کیا جاننا چاہتے ہو ؟ دنا ترے۔ کارن اور اکارن کھگٹی

وٹا شرے۔ کارت اور اکارت مبھی جروا ہا۔ جبن نظرے میں علی ستھول۔ سوکشم اور کارن کھگئی کے اصول سبھیائے جبن نظرے میں علی ستھول۔ سوکشم اور کارن کھگئی کے حصّہ میں آگئی اُسے آخری منزل تک رسائی ہوگئی اب یہ آب کا دوسرا سوال ہے۔ اس موقع بر کارن کے معنی بدل گئے۔ کارن دوسرا سوال ہے۔ اس موقع بر کارن کے معنی بدل گئے۔ کارن بہاں پر غرض اور سبب کی مرا دمیں شدیل ہوگیا۔ عملتی کارن اور الکارن اور وہشم کی ہوتی ہے۔

کارن بھگتی کی تین شہیں ہیں۔ آرت (عاجزی للجار)
ارتھارتھی (اہل مقصد) جگیا سو (محقق)
آرت مکن ہے منظوم متعصب اور مصیب نر دہ ہو۔ دیر کاغرض والا ہوّا ہے۔ سوائے اپنی فاص فوض کے اور نہ کوئی بات کرتا ہے دسمنا سے۔ اس کی غرض یہ ہے۔ گلم عتاب اور مصیب سے نجات ملے وہ اپنی غرض کہ مر نظر رکھ کرگورو کے باس پناہ گزیں ہوتا ہیں۔ وہ اپنی غرض کو مر نظر رکھ کرگورو کے باس پناہ گزیں ہوتا ہیں۔ اور گورو کھگتی کرتا ہیں۔

ار تھارتھی کی نظرا پیٹے مقصد پر رہتی ہے مقصد میں کا میا ہی ہو۔ اور یہ گورو کی کھگتی سے مکن ہے اس اعتقا دکے زمبرا شر وہ گور و کھگتی کرتا ہے ۔

مِلْیا سو۔ حقیقت کا متلاشی اور محقق ہے۔ یہ دُنیا کیسے بنی ؟
اس کابنا نیولاکون ہے ؟ اس کے بنا نے کی غرض کیا ہے ؟ اس کے بنا ہے کا س کے بنا ہے ؟ ان دُکھوں سے تِھوٹنے بننے سے جیووں کو کیوں دُکھ ہور ہا ہے ؟ ان دُکھوں سے تِھوٹنے کی تدبیر کیا ہے ؟ وغیرہ وغیرہ سوالات اسے ستایا کر ہے ہیں۔ وہ ان عقدول کے حل کرنے کی نسب سے گور د کی صحبت اور کھگتی کو مازمی قرار دیکر گورو کھگتی کرتا ہے۔

یه تینول کارن کعلّتی بین اور سکام کہلاتی بین - کام لفظ بھی مقصد کا مراد ف سے۔ مقصد کا مراد ف سے۔

چوتقی تعبگتی کیان کھکتی ہے وہ اکا رن (غیربیوجہ)، '

ا ور نشکام (بیغرضانہ) ہے۔ گیا تی بیغرض ہوتا ہے۔ وہ اہل غرض کی چینت میں گورو کے باس ہیں آتا۔ بلکہ یہ بیجیتا ہے کہ گورو کلینا لازی ہے۔ گورا دبیم شدا) رہنا اجھی ہیں ہے۔
کیر نگورا نالے با بی ملیس ہزار یہ نگورے کی بیٹھ بر لکھوبا پی کا بھار یہ نگورے کی بیٹھ بر لکھوبا پی کا بھار یہ نہوں ہیں۔ یہ نابنا یا ہے کمل ہوتا ہے۔ اورا کی گورو کھکی فوق میں میں ہوتی ہے۔ اس فاص مت کی دقعت رکھتی ہے۔ یکسی میں ہوتی ہے۔ اس خیال کے بھی آ دمی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور وہ کمیا بنیں ہیں۔ ویا ہر وہ کیا بنیں ہیں۔ ویا ترے۔ گی ٹی کو گورو کھگتی کی کیول فر درت ہے؟ جود الم اس کی کھر ہو۔ بغر سناکار کے وہ ہیشہ غیر مکمل رہیگا۔ اس جرد الم اس کی خیالی گورو کی ذات سے ہوتی ہے۔ دنیا ہے۔ اگر کو کی شخص گورو نہ کرے تو کیا ہرج ہے؟ اور گورو کر دنیا ترے۔ اگر کو کی شخص گورو نہ کرے تو کیا ہرج ہے؟ اور گورو کردے کا اصول کیوں لاز می ہے؟ "

چروا ہا۔ پہلے سوال کا ہواب دیا چکا۔ دور سے کا جواب ہے ہے۔ و نیا میں ہر حیال کے آدمی ہوئے ہیں۔ جو حب خیال کا ہوتا ہے۔ اُس کی چال ڈھال۔ و عل وغیرہ اسی قتم کے ہوتے ہیں۔ ہمج مرض کا توسوال بہیں ہے۔ آدمیوں کی کثیر تقدا دگورو نہیں کرتی۔ کورو مرف کا توسوال بہیں ہے ورن آمشر می ہیں۔ یہ طرفقہ ایسا ہی فیلا

آتا ہے۔ اور چلاجائے گا یمبریا داہے راز حق کی تعلیم علم سینہ کہلاتی ہے۔ بغیرگورو کی مدد کے کمل نہیں ہوتی نہ دل کو اطینان ہوتا ہے۔ خیال آیا سوجا سیجا بجارا۔ اس کا دہنی نتیج صحوب یا غلط - اسس کے اطبیان ولائے کے لئے گوروی فورت دوسوايميب يدب كرانسان مكل بنايا كياب مكناب ہ لوگ سسرکش ہوستے ہیں۔ ان کامسرکسی کے ساسنے نہیں تھاکتا مغرور بهومي بين مصلحتاً سمجيكرگوردك وجو د كاظهور بهوا تاكه ايك مِكُه توسسر حصك ادرغ وركاسسرينجانوه نفس كشي كي منيان بت يقرس ا در برکت کی نظرسے گو روکیا جا تا ہے بلکہ کسی فاص صورت پر خاص خیال کولیکر فاص مرکز بنایا جاتا ہے نہ وہ دولت کی نظرے ہے ناعلمت عظمت اور برکت کی نظرسے ہے خیال متحد ہو گیان یقین میں پختگی آتی گئی۔ خیال کے پر دے استحقے اور میشتے۔ مرف یقین ہی یقین رہ گیا ۔ انو بھویا جس باطن کی بمو ہو ٹی ۔ اور اسلامینان قلب کی صورت پیدا ہو گئی۔

ائس رو رئس اتنی گفتگو ہوئی - چرداب اپنے طور کئے ۔ اپنے طور کئے ۔ اور یہ کیکھوا میں بنیٹھ ہونے سوچنے سنگے ۔

#### (IF)

## صرف گوروسی کی گلتی کیوں کیجائی آ

میج بودی اور و ه لینے ساتھ نئے قسم کی برکت لائی - ہرروز اور برلمحرى كيفين بهيته څرا گانه بهوا كرتي بين پيهميي نه سمجھوكسب دن ا کب طرح کے ہوتے ہیں ۔جو طالت اس وقت ہے وہ دوسرے وقت کھی شرمیگی جو سورج آج جک را ہے۔ وہ کل ولیانہیں تھا۔ ادر پرسوب ولیا مزربیگا یه بھی اول بدلتا رستا ہے اور بھی حال يبان برسے برمتنفس اور ہر فطری یا قدر تی طاقتوں کا ہے کیوں؟ كيونكم أده كي خميريس تبديلي كاعتصر صلول كيا كياب- آب و مهوا-آگ اورمٹی تک کی تاخیر بدلتی رہتی ہے۔ کا آر کا چگر ہروقت علتا ہے۔اس کا ہمید کمبھی او برہے کہی نیجے ہے کہی بہج میں ہے۔ ا وم بجور مجوده مسوه اس تبدیل کے طبقہ میں ہمارا اینا دل اور مزاج بھی ایک طرح کا نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ ایک قشم کا خیال فاص متم کی زندگی اورطرز ترتن کے رشتوں میں اُلجھا ہوا ہے اور آمیکی نِحْتُكُورِ كِي مِثَاتِي بِينِ لِكَارِسِهَا بِهِي - اس وجه سے محسوسیت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے۔برلتے برلتے جب حالت برل عاتی ہے تب اُس کااماں

جب نوشي آئ لو دل مسرورس ریخ آیااس کے آئے ہی سے یہ ریخورہ كام كرمات بي جب طاقت بحاور قدور جبنبي بيتب بشرلا جار اورمعذو رسب ام استدملی کا ہے زندگی زندگی ہے تکفت اور حن رمدگی گری آئی حیسم و دل مخسیرور ہیں سردی آئیسسروی سے مجوریس موسم برسات میں برسات ہے میه ا در شیکی کا گویس سات ہے بح ن بری ہے دل لگی دلحیی سے د لگیری ہے زعدگی آئی ہوئی جاتی رہی موت اسکو و مبدم کها تی رسی زندگی اورموت خو د سبریلی میں سوچوسمجمو - ہم زیا دہ کیا تہیں جینے والاجی کے مزماہ بے مدام مرت بين ون رات دن كي في م

موت دن کی رات اور راتو ت و ن

اس طرح برہیں گذرائے سال کوسین جس کو دیکھو۔ وہ اسی جگر میں ہے ہے نظام دین و دنیا ناتی شے جو عدم سے آیا۔ وہ معدوم ہے ہیں فنا کے بطن میں دیرو حرم کب بقا ان میں ملیگی بیش و کم بانی جم کر برف کی صورت بنا بانی جم کر برف کی صورت بنا یہ ہے تبدیلی۔ یہ تبدیلی کی شا ن بیس یہ لئے والے میں ارصوری جان بیس یہ لئے والے میں ارصوری جان

ہیں بدلنے والے می آئے۔ چان وٹا ترے جی اُسٹھے۔ چروا ہے آئے۔ پانوں برگرے ۔ گوروجی اِنسکار یئر کی اِسٹے یہ ہم میں کون گورو ہے اور کون جیلاہے! اس کی تمینر محد میں بنیں ہے۔

بیرواہے۔ اِس تمیز کا نام خوش تمیزی ہے۔ باقی کام تمیز و بقینیول س شامل میں -

وتا شرسه - کیول ؟ جروا ال- ایک کو عانا نته عاناسودست.

سوكو جاناكوا بهوا ؟ ب تيدومند

سوكى ألجن ميں ہيں كڑياں سيے شار صدصروصهمدمرو مدمد براد کے کڑی و کخیے کی کی بد بلا اسسيمكن بو دا ف ف فدا سواگر کڑیاں ہوئیں زئیب ہیں بنده گیا . نیدی بهوا - نغزیر میں دا ہمد ہیں توسیت کے قید وسیشد وا بهمه میں دین و دمنیا۔ یا گو ند سب وہم ہی وہم ہے - جننے وُناکے تعلقات ہیں سینے سب دہمی ا در فرضی ہیں۔ انہیں کے جانتے سمجھے۔ یو جینے میں آدمی بعنسارت سے - اس طرف نظر بنیں عالیّ ا درینه اپنی ذات کا علم ہذاہ مساكوطانا فاست ست كسا بهوا مساكو لمانا باستة سي كميا بهوا آيد اين آياكو طانا بنين آپ این آپ کو مانا نیں علم اور نُقل وخُسْر د کا مدُ عا بہ ہے النبال جاسلے الش کی وات کیا ؟ فتا فتی ۔ اس علم حاصل کرنے کی بقینی تدبیر کیا ہے ؟ چروا ہا ۔ مرٹ گورو کھکتی ۔ اس کے سوا اور کو ان تدبیر نہیں ہے۔

الركوني ابية آب كونيس ديمتا - توند ديكه عرف گوروكو و يكه گور دکی دہر یا نی سے خاص متم کی بصارت ماصل ہوگی اور پہلے گو ہم بصارت کو ۔ گورو کی شکل کو مرکز بنا سے گی تیکن بھراٹس کی دھار اندر كى دات يوس كى اور تعكت است آب كود يحف لك عام يكا اور ذات كي على الرك كامو تع القرآ مان كا-آين آيا كه صورت ديچه لو شکل کی اصلاح اب اپنی کرد آئینہ میں کیا ہے بٹرا عکس ہے اصل توہے عکس برا عکس شے لوّب با برآئين مين مي سب لو دیکھ کر کرتاہے اپنی گفت گو دیکھ لی ہے اپنی صورت دیکھ لی طاہری اصلاح تین کی ہوگئی اپ خرورت آین ندکی رسی ذات تیری ہے مقدم اور سہی دتا ترسے ۔ میچو سبتہ ۔ گورو کی صبحت اور تصورے مذھرت دلی وسوے مط جائے ہیں المکہ خور خناسی کا موقع اتھ آجا تاہے لیکن اگر کولی المحت اللہ کا اللہ اللہ اللہ کولی اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا ا 5-84:0818000 600

چرواللہ نہیں۔اُس کے وجوہ مسنو:۔ (١) اليفور- لطيف سب مم كثيف بيس كن فت اورلطا فت بيل تنا (١) الشورغرمنس ب غرمنس كى محبت فلات فرات ب وه

سبیشه و بهی بوگی - انسان حرب ان ن کی محبت کا دم بیرسکتا ہی شير - كنة - المتى - گهوار - كاعشق سنس بهوتا - كوروان ن كي

فسكل كاسب رانسان انسان يام در لمنفت بوسكة بين-(سر) الشوركسي صورت مين النان كا كورونيس بوسكت - وه الم ب نو ديوتا - (دُّ بَيْ كُتَى والا) ب آدى كالوروجب بوگا-

آدمی ہی ہوگا۔

رس) ایشورکوکسی نے آجنک دیکھانیس ۔ بغردیکھی ہوئی چیز کا نصورتك نس موسكت - وكمهنات دركنار ربا - كوروكي شكل ديمي

جاسکتی ہے -(۵) نا دید کو خدا کی مجلنی ہرحالت میں امرمحال ہے -ارت سرکھا مرنس ہروا گور ا (۷) اینتوراً جنگ کسی کے ساتھ ہمکلام ہنیں ہوا گور دیکے ساتھ ملکر

تم سوال جواب كرسكته بهو . وغيره وغيره -

غرفیکه به دجوه بین جن محسبب سے ایشور تعگتی فیر مکن

وتا ترے - الفيوراگر مكلام نيس موا توبية سانى كن بيس ويد وغيره .

12109 D

کیسے ظہور بیں آئیں ؟

پر وال کا کیا ابشور لینے کا تھ میں فلم و دوات کا غذر کے کرکتا ہیں تکھنے

بیٹھا تھا۔ یبطفلانہ عقیدہ سے آپ کا دل اس کا قائل نہیں ہے

پر سوال تضییعہ اوتا تی ہے ۔ کتا بیں انسان سے کھی ہیں یہ ان کے ماغ

کے تخیلات ہیں ۔ ان کے مصنف بزرگ اور پاکس ستیاں تھیں ۔ اس سے کے

ان کی تعظیم برحق واحب اور مناسب ہے اور آن کی جائیتی قابل قلام

ہیں ۔ ہمس ۔ کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔ بہ سوال طفلانہ مزاج بجوں ہی

کے حوالہ کردینا جا ہیئے۔ یہ یا لکل بے سو دو سے بہبود ہے۔

دنا ترب ۔ سے ہے ۔ کیا لطین الجنس ۔ کتیف الجنس کی مجمت کا قطعی دم

دنا ترب ۔ سے ہے ۔ کیا لطین الجنس ۔ کتیف الجنس کی مجمت کا قطعی دم

ہنیں بھرسکتا ۔ ا

چروا یا - نہیں - شاکیسی ہوا نہ ہوتا ہے اور شاید بھی ہوگانیں - ق شو ہر بیوی وولوگ زندگی بھرسا تھ ہے - ایک ودسے برمرتا تھا آلفا کی بات! شوہر مرکیا - بیوی روئی مانم کر آل رہی - کاش ایک مرتبہ میں ایسے شوہر کو دیکے لیتی یہ خیال دل میں سایا - رات ہوئی - کم ہ کے اندر چراغ روٹ ن نفا - عورت اکیلی تھی - دل کی خیالی کشش کے زیرا شر اس کا متو ہر بیولائی (سوکشم) جسم میں منر دار ہوا - و، جلّا افعی دوڑ ہو-دوڑ یو - بھوت آگ - لوگ دوارے - وہ نسکل غانم بہو تئی -صحبت نا جہنس ہو تی سہے عذاب عاہرے وہ جبیبی ہو بدیا بالتواب دوستی ہمجنس کی سب لازمی وہم میں ناحق بٹرا ہے آ دمی دتا ترہے ۔ لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں ۔مورتی ہی کو گورومان بیٹھتیں! چروالا ۔ مانتے ہیں تو مانتے دیجے ۔ان کے ساتھ اُنجھنے کی عزورت

وتا ترے کیا مور تی إو جا بری سے ؟

چروا ہا۔ ہیں سے اُسے بڑا کبھی بنیں کہا۔ وہ کھی ولی شفاہ کے کاروبار
کی ایک صورت ہے بیتے۔ لکڑی ۔ بیتر چینہ والے کے گؤیے
گذاہت گذری الرحیطے ہیں۔ جوان جہا نی مورتوں سے تعلق اودالبتائی
رکھے ہیں اوہیڑ کتابی مورتوں کو پوجے ہیں۔ بڑھے خیالی مورتی دل بیس دیسے ہی گورو
دل میں بنا نے رہتے ہیں۔ جیسے یہ مورتیں ہیں دیسے ہی گورو
کی بھی مورت ہے وہ بھی بنت پرستی ہی ہی ہے۔ لیکن فرق اتنا
ہے کہ وہ غیر مصنوعی ہے۔ اور کنا فت اور لطافت کے بہلو و شکے
ساتھ ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ گورد کی مورتی سوال کا بواب
دیتی ہے شکو کہ اور سبیات مثنا دیتی ہیں۔ دوسری مورتیل لیا
ہیں کرتیں۔ یہ اُن کے درمیان فرق ہیں۔

کیا ہیں بُٹ ؟ ہمشکل ان ن و کبشر بُت کتا ہیں ۔ لفظ وسطو**وں سے بنی**  میت بهی بت دیا میں ان کی کیا کمی میت بن میت بن میت بنا میت ہے ایشور وہ خیالی بت بنا کی سے ایشور وہ خیالی بت بنا کیا ہے ایشور ؟ آومی کا واہما کی سے ایس کے مرشد کی ذات ذات میں ایسے ہیں گوشام صفات ذات اوراصفات سے لوکا م تم نوات اوراصفات سے لوکا م تم بعدا ذال مرش کو لینا نام تم بعدا ذال مرش کو لینا نام تم یہ کیکر چر دا ہوں سے انہیں دووہ پلایا ۔ خودگا کیس چرا سے لیکے اور سے لیے دل میں گورو میگئی کے راز پر غور کرنے گئے ۔

#### چروا ہوں سے خصت

بہاڑ پرکئی دن تیام کیا۔ جروا ہوں سے روزانہ دو دھوکی دعوتیں دیں
د وان سے خوسٹس تھے ایک قسم کی باہمی محبّت ان کے درمیان بیدا
ہوگئی تھی۔ وہ نہیں جا ہتے تھے کہ یہ ان سے جدا ہوں اور اُن کی بھی
ان کو سا درہ زندگی دیجھک دلہتگی ہوگئی تھی لیکن یہ تدرت میں کسی فاص
کام کے لئے بیدا ہوئے تھے۔ کسی ایک عگر دتیام کرنا مشکل تھا۔
ایک جارہتے نہیں عاشق برنام کہیں
د ن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں

انسان قدرت میں بنا بنایا آتا ہے۔ برشخص کا مزاج طبراگا منہ ہے۔ یہ نورتین بھائی تھے۔ تینوین طرح کے تھے۔

جب مبع کے وقت جرواہے آئے۔ وتا ترب نے ہنس کران سے کہا ایشور اور گوروکی دنیا میں کہیں کمی نہیں ہے اس اگر کمی ہے آئے لؤکی ہے جو جیلے سلتے ہیں وہ گورؤں کے گوردین کرآئے ہیں۔ گورد کر اپنے مائحت رکھنے کے خواہش مند ہوئے ہیں۔ اسلے ان کا کام نہیں بنتا چردا ہوں سے قبقہا بارا۔ ہنسے ۔ کہنے گئے "اگرایشورا ورگورو کہ ہتاہیں دو مراکیوں نے ہوگا۔"

وتا ترب كس طح في"

جروا ہا۔آدمی جس نے کو اپنا دل دیتا ہے جے سے زیادہ عابہ اس اوراس کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے اورسا تھ ہی اسکی مافتی کے قید و بند میں گرفت رر بہتا ہے وہی جیزیا آدمی امٹس کا گورو اور ایشور ہے کسی کا ایشور رو بیہ بیسہ دہن دولت کے کسی کا مان بڑائی عرب حرست ہے کسی کے گورو اور ایشوران کے بال بیٹے بھردو دعنبرہ میں یہ ان کے بغرایک وم نہیں رہے ہے۔

آئیں کا ہے شمر ن آئیں کا بھی ہے اُنیں کا لتھن ہے اُنیں کا منن ہے

الشور باكوروك في كالسينك بالونج أنس بوت بعيه خال اهرول

کشرت کے ساتھ دیا جائے وہی ایشور ادر گور د بن جا تاہے۔ اب تم سوچو جیلے بھی دنیا میں ابت ہیں یا نہیں " دنا ترب ۔ بھرت الے " بات تو سے کہتے ہو۔ اس کے سچ ہو سے میں شک نہیں معلوم ہوتا: جر دا کا "شنوسا دہوجی! ایک واقعہ آپ کوشنا تا ہوں کیسی بنتے کا گرا والک براسموں عدار کسی سے آسے قبل دایا مون ندر کی مراسم، مرافق ش

گوروا یک براہمن عمایسی سے آسے قلی را بائن نذر کی۔ براہمن براؤش ہوا چونکہ پہلے کن ہیں نایاب اور کمیاب ہوتی تقیس ۔ اس براہمن کی اش ہوئی کہ اسے نئے کہلے کی مجزوان میں رکھتے ۔ کوئی بزاز اس کا چیلا تھا۔ وہ اس کی دو کان پر گیا بزاز سے بڑی آؤ بھگت کی عزت سے بٹھا یا براہمن سے کہا جھے دوگز نیا کو را کپڑا جا ہے جب سی تم سنے تمان یا ندستے ہو و اسے ہی کہا دید و لا کام چل جانے سے بڑاز ہے

تفان با ندہتے ہو ولیے ہی کیا ویدو تو کام چل جائے۔ بڑا زسے
کہا ال ال الرا حاظر کروں گا۔ لیکن آج ہنیں کل ج براہمن دوسرے
دن بھی دو کان پر مہنچا بھیر کل کے وعدہ پر ٹما لا کیا اس طح ال ہڑول
کرتے ہوئے ایک مہینہ گذرگیا۔ براہمن اکن گیا اور بزاز کی حست کی
شکایت کرنے لگا۔
میرے میں ایک جروا الملا۔ براہمن سے ائس سے بھی اینا دکھ ارویا

میرے میں ایک جروا ہوا جملا - ہرا بھن سے بھی ایس اور اروپا جروا ہا ہنا یہ تم تنظ (کودان) ادمی پول سبھتے ہو یہ بنیا تہا را جب الاہر سیمتباری علطی ہے۔ وہ لو متبارسطا گورؤوں کا بھی گورد بننا چاہتا ہی اگرتم را نائین کے لئے کیڑا جا ہے ہے ہو تو اس بزار کھا اصلی کوروک پاس

عيجاؤ-دم ك دميس تهاراكام بوجاليكا" برتبن في وحيااس كا اصلی گورد کون ہے ہم جروا ہے ہے جواب دیا "اس کی بیوی مراہمن اسی وقت بنے کم گریہوئیا بنیاتی سے اس کا فرمقدم کیا بندارگان يريضا ـ رسوى بزاني كلولايا بلاما - مهان كيا - برسمن ساكها يمجمع را این کے بجز وان کے لیے دو گر کیرے کی فرورت ہے سیٹھ جی سے کہا وہ ایک جیسے سے کل کے وحدہ پرایا لئے میں اور مجھے روزان کی در کان پرمان پرمان پرنان بنیان بنسی به تم نے سخت غلطی کی سیر ياس آئے ہونے تو ائسيونت كام موليا موتار خير! آج يبال ممريك رات کے وقت میں أرشطام كردوں كى " وہ معرض لئے لو بے رات كونواز نے دو کان بندگی ۔ بھو کا بیا ساگھ سپوئیا۔ کھانا انگفے لگا۔ بوی سے كها" ايك برا بهن آيا بهوات تم البحى جائو ايك روبيه كي سمّا ني ايك تعا المل اور دوگز كوراكبرا لا ؤ- تب ميس كهانا دو على "بچاره كياكرنا! اسطّانيان كيا - دوكان كحولى ايك تفان لمل اوردو كركورانين سكوليا - طوائى كى ورکان برجاکر ایک روییه کی برفی اور بیرے خریدے آیا۔ بیوی کے سائنے رکھدیا۔ ہوی نے اُس کے سامنے براہمن گورد کو آواز دی۔ مٹھائی۔ ملل اور دوگز کیڑا بیش کرکے لینے یاس سے یا عج رو پہانقد نذر كرك كبا-آپ ببت دن تورآك بالياؤ اور كورب كبهي مزدرت بويرك باس آؤ " براہمن خوشی خوشی رخصت ہوا تتب ہیوی سے اسے کھا مادیکر سنجها یا آننده اسس طح گوروجی کو و عدول برنالاا اس اس خوعده کیا

درن کون جائے رات کو وہ عورت اُسے کیا کہتی اور سناتی مہاراج! اس بزاز کی گورواسس کی بیوی تھی براہمن ہنیں تھا۔ آپ کھئے۔ وُنیا یس جیلوں کی کہاں کمی ہے۔ گورو بھی بہت ہیں جومض خود غرض اور مطلب برست ہیں اور چیلے تو ان سے بھی زیا دہ کثیرالتعداد ہیں۔ میں او کیٹر کے لیے گھریار۔ ساز دسامان ۔ مولیثی حیوان تک میں۔ گورو اور بیاول کا نظارہ ہروقت دیکھا کرتا ہوں۔

کسیکا گورو اکس کا بیٹابناہے کسی کا گورو ال دولت ہو ہے اسی کی گوروائس کی بوی بن آئی وہی ہے فدا اوس کی اور دہ خرائی یہ بندہ ہے فدت کا دم عور ہاہے اُسی کی لگن میں بڑا مرر ہاہے گوروجیسے ہیں دیسے ہی اُسکے کچلے یہ دو انول نرک کنڈ کے سیلے دیصلے

دتا تراسط زورسے فہقد لگایا " بعائی! تم سیج کہتے ہو-اب میں تم سے رفعت ہو-اب میں تم سیج کہتے ہو-اب میں تم سیئے زفعت ہوتا ہوں ۔ کئی ون بہاں گذرگئے۔

دروکیش روال رہے توبہتر آپ وریا ہے تو بہتر

چرداہوں نے کہا۔ جا میے شوق سے جائے۔ بہتی ہوئی ہوا بہتے ہوئے یا ادر رستے ہوئے سا دہو کوکس نے کبری روکا ہے! ہم آپ کے برمی خرور ہو گئے تھے۔لیکن خود غرض بنیں ہیں۔ ندازادی میں مخل ہونا

سردر، لیسندکرت ہیں۔ مسافرے ہی کوئ کرتاہے پریت دیک کے میت مثل ہے کہ جو گی ہونے کرے نیت ا وروتا ترے وہاں سے عِن دیے ب

### رُمتًا سُادُ حوبهمًا ياني

سا دېورمتا بو- يا ني بېتا ېو- وه اچها اور په اچها. دو نول پاک منا ہوتے ہیں۔ جوسا دہوستھ بناکررہتاہے۔ ہیشہ وہ نعلقات کی زنجیرسے مكراكربنده ما تاسير-اورجويان ايك مله آكر تقم ما تاسي أس بس كانى جَبَاتى إلى - كُنْدَكَى آتى بعد سراينده بيدا بهونى بعد

نے نئے ہیں مزے طبع کی روا نی میں ك بو خادك آنى ب بنديانين

زندگی بالیدگی کا نام سے اگرآ ومی برستا ہے اور نیرہ ورن مردم ورخت بربها به وحا ندار ورنه خشك محونه بي- باليد كي خلف اور متعدد دستم کی بروتی ہے - آ دمی بیدا بروکرمرجا تاہے ۔ عام لوگ سمجتے ہیں کرمرائے کے ساتھ ہی زندگی کا خاتمہ ہوگیا یہ خیال غلط ہے برانیے كے بعد مى اورسىم كى موت كے يحقي مى ترفى آورباليد كى كاسلىل الجاري

رہتا ہے۔ نرتی یا بالیدگی کس کی بونی ہے اور کس سے بینسوب ہیں اس بر كر آديون كاخيال جا تاب اوركياب-بريمه - بربريمه- آنا- بريانها كك كي اصطلاحات عي اس برية كى مُراد داخل بولى بولى نظراً ل سے - برسم ميس وره (برمبنا) اور من (سوچا) ہے آتا میں ات (حرکت) اور من (سوچنا) ہے۔ ابتامیں بدالفاظ أسمعنى ميس مجى معلى ندرس بونك جن عنى بين آج كل ال كا الستعال مورع بان كوض اور فهوم كا ندر تر في اور باليدكى كا خميرشا بل برونا موالظرآر إب - قدرتى ماده مين شرمينا ا ورسوفنا دواول بى ادصات موجود ہیں ۔اس سے ایک شے خواہ وہ کھے ہی کیوں نہو فالى نظرنيس آنى - الميوجس برسار سكاسارا مكت - برج من اور آتم المولاتا مع يرمذب ب ذره دره ريزه نظره قطره قطره تنكا تبنكا أورلمح لمح مين نظراتاب أوراسي لرمن اورسوي كانام

زندگی بربناہے۔ بڑھ کر سوجیک سوچنا بربناہے اس کا نمر عا تم بڑبروسوچو۔ جویائی زندگی ورد ہوگی زندگی تسرمندگی بڑسے میں ناوجہ امت کا خیال سوچنے میں ہے ذابت کا خیال سوچے بڑسے یں ہے ماصل شہود اس کوسجویہ ہے ہو کہ ادر یہ منود جستی جب اظہار کی صورت ہوئی سوچنا بڑمہناہے اکس میں لازی سوچنے بڑہنے میں سمجھ دوام سوچنے بڑہنے کو کہنا کرم کیاں اصل فطرت کی ہیں یہ روح وڑاں

دتا ترب نے بہاڑسے کو چکیا۔ گووہ چرکوٹ میں بیدا ہوئے تھے جو آریہ ورت پہلے زمانہ میں مرف وہ قطہ رہیں ہو رہ بہلے زمانہ میں مرف وہ قطہ رمین سمجا جاتا تھا۔ جو ہما لیہ اور بند ہیا جل کے درمیان واقع ہے۔ اب تمام جزیرہ نماسے ہند کو آریہ ورت کہتے ہیں بچرکوٹ دند ہمیا چل بہاڑ میں ہے اور گنگا جمنا کے دکن میں جو الک آباد ہی دند ہمیا چل بہاڑ میں ہے اور گنگا جمنا کے دکن میں جو الک آباد ہی دہ سب و ند سہا چل ہی کے بیٹ میں ہے اس کا بہیلا کو گنگا جمنا کے درس سے اس کا بہیلا کو گنگا جمنا کے درس سمند ریک ہے اور قدیم زمانہ میں یہ تمام سرزمین دراور دیس کہلاتی تھی۔

رشی کی منیت بہلے آریہ ورت کی طرف ماسنے کی تھی لیکن اُس خاص بہاڑ پر (جس کا اوپر ذکرا یا ہے) بہونچ کنیت بدل گئی اور حرف درا وٹر دلیس ہی کو اپنی سیروسیاحت کا فخر بخشا انٹر کی طرف ہیں گئے۔ پرستہ اس طف کے آدمیوں میں ان کا جرجا بالکل نہیں ہے۔ دراڈردیس کے وگ ہی ان کے زیادہ ترمنتقد نظرائے ہیں۔ ادراس لذاح میں اکثر من در بھی ان کے نام سے معنوں سندہ ملینگے۔ شمال میں شاید ہی ان کے یا دگار میں کوئی فاص مندر تیار ہوا ہوگا کم از کم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

ساتھ میں کتا تھا۔ جوبہا ریس ان کے ساتھ تھا اس سے ساتھ ہیں جوڑا۔ اور نہ انہوں نے آسے علی ہ کیا۔ گوستے بھر سے ہوئے ہاں کہ آسے ہو آ جہل کا لگا پور کھا تا ہے اور حب در آ باد دکن کے گلرگہ ضلع میں وا قو ہے۔ یہاں دو تہ یول کا کسنگم ہے۔ جنہیں ہیا۔ امرہا ہے ہیں۔ یہ نہا ہے کی غرض سے دریا برگئے۔ وہاں ایک بیکس عورت ہیں کھڑی ہوئے وہ کی ایک بیکس عورت سے بے جینی اور ایوسی کے آتا زنمایاں سے نے۔ ان کی نظر اس پر بٹری جب نہا دہوکہ فارغ ہوسے دیکھا وہ عورت اب کے کھڑی ہوئے دیکھا وہ عورت میں میا ہوئی اور کھی اور ایوسی کے آتا زنمایاں معلوم ہوتی ہے۔ اس کی طون فاطب ہوئے۔ یوجھا دو ان فی اور کھی سے اس کی وات فیا طب ہوئے۔ یوجھا دو ان فی الیس سے ۔ گھر یا ہرب عگر میری سیخر تی میں میرا کہیں بھی ملحور کھی نا نہیں ہے۔ گھر یا ہرب عگر میری سیخر تی ہوئی ہیں۔ دو کہی ہوئی ہیں۔ جب میں کی نظر مجبیر پٹرتی ہے۔ وہ سی کی نظر مجبیر پٹرتی ہے۔ وہ سے کور کی مینوسیت کام کائ میں دیکھیں (نقص) بیدا کرے گی ۔ میرا شو ہر نک مجھ سے لفرت کرتا ہیں۔ دیکھین (نقص) بیدا کرے گی ۔ میرا شو ہر نک مجھ سے لفرت کرتا ہیں۔ دیکھین (نقص) بیدا کرے گی ۔ میرا شو ہر نک محموسیت کام کائی میں دیکھین (نقص) بیدا کرے گی ۔ میرا شو ہر نک محموسیت کام کائی میں دیکھین کی کھوں کی میں کی دیکھیں۔

مِن كَمْرِاكر آج اس منكم مِن وج آئ بول - آب آگئے - اس لئے ارک كئي - آب جب جلے جائينگ مِيں دريا مِن دوب كرمرجاء نگى اس بے عزنى كے جينے سے مرجا نا لاكھ درج بہرہے "

عورت نوٹس ہوئی اُن کو لینے گھرلیجا ناچا اِ ۔ اُنہوں نے ابکارکیا۔ یس ساد بڑی ۔ گرمیتوں کے گھروں میں نہیں جاتا ہوں ۔میرے سمنے کی

مكر ديراند- أجار يسنسان عبوى - ببار كي كميما ياكسى دركت كاسته بك-"

پیکه کرکسی دان کو جلد کے عورت میں اپنے گھوگئی ۔ کیتہ موسی ان کی شوال سے ایر سے اُس رہیں ہے کا مانچ

کے بیتے ہیں کہ ان کی دُعا اور دواسے اُس عورت کا بالجھین عاتار المیس کی کو کھ سے ایک لڑ کا بسیدا ہوا جس کا نام شری پا دبلبھ رکھا گیا اور وہ د تا ترب کا النش اور او تارسجا عاتا ہے۔ اُس کے نام کا مندراُس حکمہ اب تک موج دہیں میل لگتا ہے اور ہزاروں یا نر می حاسے کے بن سند ہیں۔

کہتے ہیں دیا ترے مانے چوہیں گورو دھارن کئے تھے شری بھیاگوت کے الیماسی کھا ہے بروایت شایدکسی فاص نظرست ہوگی - ورندہ تو تام جگت کو گرروہی مانے تھے ۔

> زارتهٔ مرث دمظهب عالم بهوئی نظود اسی ده منظ عسالم بهوئی جونظ آسك نظاره اُسكاست ذرّه ذرّه میں اشاره اُسكاست

> > ایک ساد بوکا مشح

گوستے پوے ہوئے سکتے کے ساتھ یہ رشید موک برب کے قریب کسی ساد ہو کے مٹھ میں برب کے قریب کسی ساد ہو کے مٹھ میں بوٹے یہ سنگرت اور براکرت جانتے تھے عالموں کی زبان سنسکر آوراُس زما شمیں عوام کی بوئی براکرت تھی دونوں ملتی مباتی میں توان مبلتی میں توان کی تابین دراوٹر مرائیں کی زبان کچھ اسس قسم کی تھی جوان

دونوں سے میں نہیں کھاتی تھی - والی ن کے آ دمیوں کی بولی سمجنے میں انہیں ٹری دفت واقع ہو کی کیونکہ انجی تک اٹس ملک میں آریوں کاگذر ہنیں ہوا تھا۔ وہا مرے را ماین کے وقو عات سیاس ما مردافل بوسة عق كمسن محك -آبسة أبستداس عند وقت يرغالباكم ميحول مين خاص فسم كي و بانت بو تي سم وه عليددوسرون كي بوليال

معجنة اوربولي للماعات مين-

يمنيوس جاريخ كولة كي - ليكن ان كي عزّت ادرا حرّا م كا خيال نبس كما كى - مت مقاس برسلوكى كى واف لوجنيس كى - رائد موك يرب میں بالی کاراج تھا جواینے زمانہ میں نہایت طافتور سمجا جاتا تھا لیکن ورا دردنش عجب طرح کا خطر تها - بهال نسانی مهدردی نهین بها درسافر نوازی کی بتران کو بو بھی بنیں مگی تقی پیرکیفیت، رکھکا اُنہوں سے ایک بٹر کے درخت کے نیچے آئسن لگا دیا مٹھ کے ساویوان کی آمد کا تماشنہ سکتے آتے - پوچھا بھی " تم کون ہو ؟" اُنہوں نے اپنا نام بتایا ۔سادہو کہے سك يكي تم الست كي بفس مين بهوي يد بوت من الست ك كنيد ... نہیں ہوں۔ اُمتر ہے اورا نوسوئیا کالڑکا ہوں۔ اگست کے نام ونشان سے داقعت ميول ع

در اوبركيون آك سي

" جیسے تربدا اور گوداوری ندیاں آئیں میں مجی بیال آگیا۔" كيون آك ؟ ١٠ آب و دانه لايا ٢٠

كيا بنهارك ملك بيس آب ودانه كى كمى نفى ؟ يُك دو نبيس - يه جكت الشوركا ب برعكه اسس كا أشطام ب ميدرسيا كا جدب شوق ا دِبرلا يا-"

مغرض ؟ "

د غرض کو نی نہیں ۔ آ نے والا تھا آگیا ۔ "
او بغر بخرض کے 'ویا کا کوئی کام نہیں ہوتا
الم تھی کو قدرت نے لینی سونڈ دی
اونٹ کوئمی ولیسی ہی گردن ملی
اکا آن کو ہموسہولت رزن کی
اس غرض سے ہے نہیں فالی کوئی

بیغرض تم آسے کیوں کیا تقی غرض اس طرح کا آتا ہے مہلک مرض «

در جال افرض کا سوال اس قدر زور شورکے ساتھ اشرانداز ہے۔ وہ ان اس کے ببلویں بے غرضی ہی رہتی ہے دینا بجع حدّین ہے۔ دواؤں کیفینس ساتھ ساتھ رہتی ہیں اگراسکو بنیں سیجھے تو یہ بجہوکہ بنیر منی بھی ایک فتم کی قدر تی غرض ہے تاکہ قدر تی کمال میں کمی شمسوس ہو" در مجہارا بنتھ کیا ہے ؟"

,ومستى ال

ورستى كونى بنقة ابنى ب، بم سنة أس كانام آجتك بنبي السناية

تم نے سُنا یا نہیں سُنا۔ اس سے اُس میں کوئی نقص وا تع نہیں ہوا ترموروں بس سے برہا مگت کو بیداکرنا ہے وشنویا لتا ہے ان کا كام غرض كسائد سب رشوكي ذات ب غرضا شدي و ، ب كوليك مسخلتے بیں اوران کی یسمجہ سرخلوں کو کیا نیت کی حالت میں لاتی ہی" « توتم راج سمبند منى معا ملات مين دليبي ركهت بهوي « مجھے راج کا ج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقربے اذا ہوں ہے اذا نی شان ہے میری تعلق کانبیں جذبہ - مزمیری سے بنین تیری، نہ دنیا سے غرض محبکو نہ دیں کامجومیں سودا ہے نرالى فن ك يه ذات سے ميرك بويدايس بترب تم يها سے جلے جاؤ۔ بالى كے جاسوس كرت كےسا ك برط گشت كرك رست بين -اليي آدميون كوكر فنار كرليتي يه یهٔ قید د سند کی بیروا نه مجبکوف کرنجا ت صفات كانهي فدشة نزالي ميرى ذات بنراربالي مول أن كانسيس فوف ورا فیتر بن کے میں رہنا ہوں وہ کریگا کیا " اد ہم تم کویہ رائے و نیگے کہ بہاں سے فوراً چلے جا و اس بم اورآب سے ما حانیں لا إ جو نبيان كأسكه دُكه سي گرات بين

مینا مرنا ایک جینے کی ہنیں آسا کو تی مرمنو کا بہی ہیم نہیں شکی نہیں منبتا کو ئی «

‹‹ ہم تم کو اپنے مشھومیں عبکہ نہ و نیگے۔"

دد س نے کب تم سے کہا کہ جگہد و۔ تم نے یہ ٹھ کیوں بنوایا۔ ملکھ بنواسے کی غرض تو یہ متی کہ اثنتہی سٹکار (سافر نوازی یا ہما نداری)

ہو۔ یہ کو تی دہرم نہیں ہے۔" دو لڑکی! تو ہم کو دہرم سکھانے آیاہے ؟"

دو درم کرم سب کے ساتھ ہے۔ اگریہ نہیں ہے تو کھ نہیں۔ ہے۔ تم مارو۔ چین کرو۔ میں متہارے بہاں نہیں کٹہروں کا یہ بڑکا درخت ہے درمیں ہوں۔اس کا سایہ میرے لئے کا فی ہے۔

ربول گاما بیم اس غل کیمیں تفورے دن

بہاں سے مبلتا ہونگا۔ کروستم بھن بھن ہن سے سادہ و جینے کے لئے آنے مادہ و چئے گئے۔ یہ وہاں مقیم ہوئے آد امی ان کے دکھینے کے لئے آنے جائے گئے۔ یہ وہاں مقیم ہوئے آذ امی ان کے دکھینے کے لئے آنے مسرسونی بستی تھی۔ بات کرتے تھے تو شنہ سے بجول جرنے تھے۔ بے لوٹ اور بے غرض تھے جوآیا ان کا کلام سُنکر فرلفتہ ہوگیا۔ اب مٹھ کے اندر کوئی نہیں مباتا جوآتا ہے ان کی صحبت اور باتوں کا تطف لُخانا ہے۔ مٹھ کی۔ بے روتھی ہوئے گئی ۔ بو مبا پاٹ اور اس کے ستکار ہیں فرق آگیا یہ اکیلے سے۔ مٹھ میں کئی سادہ ور ہتے تھے۔ وہ عاسا حکئے فرق آگیا یہ اکیلے سے۔ مٹھ میں کئی سادہ ور ہتے تھے۔ وہ عاسا حکئے فرق آگیا یہ اکیلے سے۔ مٹھ میں کئی سادہ ور ہتے تھے۔ وہ عاسا حکئے

ا دران کے مشاسنے اور ڈکھ نے پنے کے دربے ہو گئے۔ یہ عالت اچھی ہنیں تھی ایک دن یہ کتے سے کہنے لگے یو اب یہاں رہنا سپکے ہنیں ہے یہ صا دہمو بھی گورد کے روپ ہیں اُنہوں نے بچے انبااُ پرکسیں دیدیا۔ اور یہ کافی ہے۔"

اور ومال سے جلد سائے۔

ناشده برُه کی اور نه نسگل کی لی مکل کر چلے راہ جنگل کی کی

(14)

#### گو دا وری کا کناره - بیمدرا جلم فضل اورعدل

دنا ترب کسی ایک عابین فهرت - طبع بهرت عبدرا چل بها زمیر و بنج جو دریا سے گودا و را کے کنارے کھڑا ہے ۔ اس کے دامن میں مجمنور بہت ستھے ۔ بہاراس فدرا دنجا بنیں ہے ۔ لیکن مبنور دل کے جا بجا عابل بہونے کی وجہ سے کمتر لوگ اُسکی داف رُخ کرنے ستھے و لی تیا گی اور ویرا گی میا و ہوئے کو دار دہمان ستھے ۔ میا دہور ہے گئے کو دار دہمان ستھے ۔ صورت اور شکل یا کیڑہ یا گی تھی ۔ لیکن ساتھ میں ۔ گئے کو دوار الله کی دل میں گئی ۔ لیکن ساتھ میں ۔ گئے کو دوار الله کی دل میں گئی ہے ۔ کئے کو عوام ان اس نجس اور نا پاک ہم ہے تی ہیں ساتھ دلدادہ ستے ۔ و دان سے ملے ۔ خوشی کا اظہار کیا ۔

پوچنے گئے۔ کون ہوآئے کہاں سے کس لینے ہم کو کیسے موقعے سلف کے دیے وٹا ترے۔ میں بنیں یہ جاتا اموں کون ہوں جانتا جب میں بنیں تب کیا کہوں آگیا درشن مہا را پاکسیا پاکے درشن دل میں ہے فرش ہوا

سا دہو۔ کتا ساتھ میں ہے اس سے بنا گٹ ہے۔ تم الگھوری ہو۔ د تا ترے ۔ درا گھور شترم پرم منترم ۔ ما یا موہ نہ دیا پتم ''۔ سا دہو۔ '' ہم نے اکثر اس طربق کا ذکر نشا ہے رکین اُس کے اصول سے دا قف شہں ہیں۔''

سے واقع ہیں ہیں۔ وتا شرے۔میری صورت کو دیکھ کرتم کو واقفیت ہوجائے گی۔ میں مجتمے ۔ الگورنتر ہوں۔ و آ ، (بہت او زریادہ) گھور(فوفناک) پیط بیت سخت فرفناک ہے۔ بیشو اور یا رو تی کاسلک ہے پیط بیت سخت فرفناک ہے۔ یہ شو اور بے واسط ہے یہ ہے بے فرض اور بے واسط ہے

يه بغرضى بي دونى كافالطه ب

سا دہو۔ اجھا! اس وقت لو آپ نہائے دہوئے۔ یہاں کو اُنہیں آتابرسوں کے بعد آپ کا درشن ہوا۔ ناشتہ پانی کیجے۔ تھہریثے مجد اس مصنمون برگفتگو ہوگی۔

پراس سمون بر سدو ہوئ ۔ . ابنروں سے ایک درفت کے بیچ آس جا دیا۔ لکڑیاں کرت سے پڑی تھیں۔ وہونی جلائی۔ نہائے کے بعد سم ہررا کھ طلاور ناشتیانی کرکے آگ کے سامنے بیٹھ گئے۔

سُا دہونے بوجھا۔" اب اس اگور نستریا اگھور مینہ تھ کی صراحت کیھے "داتر سے سے جواب دیا ۔" شوجی کا نام کال یا جہا کال ہے سنسکرت نفط کل دشمار کرسے اور گئتے ) سے محلا ہے جس میں گنتی گنی جائے۔ ماضی عال ادر استقبال رہیں اور وا قعات کا بار بار اعادہ بیوتارہے اُسے کال دوقت) کہتے ہیں۔

کبھی گرمی کا موسم ہے کبھی برسات آتی ہے کبھی سردی کی سردی ہے۔ آتی اور جاتی ہے خزال ہے بعول ہے خشک ہو کرائے ہیں اے بہار آئی او میں بیارے بہار آئی او میں بیارے اگرے زندگی تو موت اسکے ساتھ رستی ہے ندمی ہے یہ رواں ہردقت اوردائم یہ بہتی ہے بئوس جینے کی اورور سے کاغم حبکو نہ ہو کھائی وہی ہے وات شوجی کی صفت اُنکی یہ کہلائی

شوجی اصلی اصل بود کی وجسے وہ انگاکار (علامتی فرضی نشان) کہلاتے بیں۔ بارونی ان کا عکس۔ نقل اور سایہ بین نقل یاسا یہ بوسے کی جہ سے وہ ارکھ (ارہ - بوجا - برستش فیمت وغیرہ) نام بالی ہے یہ تم آسانی سے سیج سکتی ہوکہ اصل بعیثہ نقل یا عکس کے ساقہ بین بتاہے بردہ - خول یا غلاف بھی ہے۔
ہے صفت کے ذات کی ہے کیا خبر
ہے معفت کے ذات ہے بردہ گزیں
ہردوں کے اندرہی ہے بڑوئنیں
بردہ داری کرتی رہتی ہیں صفات
جب اُٹھے بردہ تو پوچال ہو ذات
ہے صفت کی ستعانت ذات کیا
ہے صفت کی ستعانت ذات کیا
ہے صفت کے علم الس کاکب ہوا

حق کی جلہ ہیں حقیقت یہ صفات بیلیس تب الحق آسئے پاک ذات سیصفت کے سلسلہ میں قیال قال

ہے توارداس صفت کے بیج مال

انناسنتا تھا کہ تبائی و بیرائی سا دہوسخت مُتّجے ہوگئے " مہاراج ! کیا آپ شوجی کے اوتا رہیں ؟ آجنگ کسی سے شوا ور باروتی کے فلسلف کے مشار کو مل کرکے ہم کو نہیں سمجا یا تھا۔ سب کے سب اس نیا میں بھرم میں پڑے ہوئے ہیں اور دہوکا کھا رہے ہیں۔ آپ صرورشو کے اوتا رہیں ۔

وتا ترسه مته

اصلیت دراصل داخل مل میں
آئینہ بیس آئینہ کے نقل میں
حق کی جو کھے ہے حقیقت حق میں ہو
آدمی بے سو دبق بی ذق میں ہو
ہے حقیقت حق کوکیسے یا کو گے
ہے صفت کے ذات آک کیول جا کوگ

فرق مرف ارتا ہے - اصل مین فقل ہے اور نقل میں عدل ہے - ویراگی تیا گی سا دہو - بس بس! آج ہمارے سوچنے سمجینے کے لئے استعمال فی ہے اس فضل اور عدل کے مضمون برسم کل آپ کی زبانی

سنيك . آب گوائبى كمسن اورنا بالغيس سكن سيح گورومعلوم بوتيس خوب براآب آگے ہم کوآج اسے نیال ویراگ کا پیل ل گیا۔ ہم ایک بغیر كوروك في إب عاكر كورو طاب اوربارا محور تعكانا بوعائيكا-والري مُكرات " كوروتم بو- تم الله مي سے لين فيال كظامرك الاموقع پایا ۔ اور متہاری را شخ الاعتقادی کے ساتھ ساتھ لینے تقین کو پخیتہ أسال برآكے جيكا آفتاب یانی کے اندرہ اُسکاآٹتاب كوره ميس تمالي ميں لوسط مين وه ده برب برتن مين جيوك مين وه عکس کو و کھا نظر او تخی ہو تی اس نظر میں آگئی اب عیسونی ینیچ کزت ا و کے ہے دھانبت ص کی یہ وحداثیت حفا نیت مهد مقيقت ذات اوراد صابس في او يكس فالمي لطيف او مان مي

> فضل و عدل (منس) زن کی ہے ؟ نفل میں اورعدل میں

بعیدکیا ہے ؟ اصل میل دنفل میں اس کی پی اساب میں کچھ داستاں غورسے بٹرھ لیجئے کا یہ سیساں

حب اہل مل جاتا ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے یوں تو دنیا میں رہما جی كبطح دليل بازاور تحصب حجتي كثرت كے ساتھ طبتے ہيں جن كا اصل مين دين ہے نہ آئین ہے۔ ان کا عرف یہ اصول ہے کہ جا ہے کئی سے کے اچھوٹ کے اس کی زبان بند کردیا اے برہا اورور سیتی بھی دید بھات آئین تواُن کے ناطق کا قافیہ اس قدرتنگ کردیا جائے کہ وہ دم نارسکیں الیسی مخلوت سے الیشورینا میں رکھے۔ ان کو کمبھی محبوبے مطلے لمبی حقیقت کا رآسته مذ لميكا - يحب مات كوهيم هي تشجيع بين أسيح بهي ميجونه كينيكُ تمامل عارفانه أن كاعل ا ورشغل بيئ ابنول سن اينه ايك مهى بين البثور كو بند کرر کھا ہے۔ دوسری میں مقدّس دید کو ان کی متّعیوں کے ویلوالشور ہے ان کوخو دیھی اطبیان ہیں ہے باتیں بہت بنا نے ہیں ہے اصولی کی زندگی کب رکریے ہیں 'و نیا میں ہزاروں زمیب ہیں جن کا اپنا فیلسفہ۔ اس گروہ کا کوئی خلسفہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غیر علی طائن ایک لیجینیں ہے ویدو مدحیلاً سے رہتے ہیں ہؤن ا وریکہ پر کلا کھاٹر کھا ڈکر تقریریں کرتے پھرتے ہیں ایکن لبنور دیکھ اُن میں کون ویدوں کا عالم منتجر ہے اور کون آريساجي اليساسيج باقا عده بون اوريكيدكاعل كرّاسيك- ويديرها

دمن توسناني ويكني ويدبرهاركا فندئبي فايد قايم بوكياليكن كها ال ویدوں کی اشاعت ہو کی کتنے ویدال میں طبع ہوکرعوام کی نظووںسے گذریسے۔ اندھی کو نیا ان کے دام فریب میں بھینس کر گمرا ہ ہور سی ہے اور مندو و سکاهلی دہرم اور کرم کویہ سبت سرا دھکا دے رہے ہیں۔ مجھے ا یک آربیساجی ملا - میں نے اسس سے کہا میتر لفظ مرکب ہے میت اور ترسے بت وہ نرک ہے جس میں بے اولاد ڈ کنیلے یا ہے ہیں اور جو کرم وبرم کرتا بهوا است تار دیتا سے و ه میترکها تا ہے یا سکسنی کانگہنٹ ئیتر کا بیں مطلب مبلاتا ہے۔ یہ لگ (مجازی) اور دورسی (لغوی) ارتحہ اِس کے ہی ہیں بہت نا تھاکہ وہ لینے آیے سے جاتار م آئین بائیشائیں -بكنات وع كي مجھ موركد اور عها موركد بهي كها يس في عض كياآب كوفقة لیوں آگی اور تبندیب اخلات کے دائرہ سے اس قدر بابا ضرورت کیوں دور کل کئے اس سے فائدہ نہنیں ماکہ نقصا ن بہوا اگر میں نے جھوٹ کہا توتہذیب کے ساتھ اس کی تر دید کرد-تم معلم معنی بتا کو-اس سے اِس کا جواب تو کیجہ بہتیں دیا یہ کہنے انگا۔ بہاری ہتی کیا ہے۔ سربہاہی اگرالیسی بات کہیں تو مد مصانت کے برخلا من ہم اُن کے بی لاجو اب کرے کی طاقت کے ہم اُن کے ہیں لاجو اب کرے کی طاقت کے ہما گئا۔ ہما گئا! ہیں یہ میں لوغا مورش ہور ہا اور لوگ اُس سے بحث کریے لگے یہ بچا گئا! إگرتم صح معنی عباست بهونو بتا و بدا خلاقی ا در بد بنینسی کی گفتگو کیوں کرنے کئے ۔ وہ میرگانی کلوج ہراُترآیا لوگ متنفر ہوگئے یہ دا قعہ ایک اید نشیک

کے ساتھ کا ہے جو اجمیر سوا می دیانند سرسونی جی مہاراج کی شمایدی نے کے لئے جار ہا تھا۔ میں یعے پورجار ہا تھا۔ ریل میں دونوں سوار تق كھيا كھے آدى عبرے ہوئے تھے۔جہاں اورجس سماج میں ایسے آدى بكرت ملين سمج لينا حابين كهوه جاعت مرده اورب حان سي أس سے مردن اور اقفی سٹرانیڈہ بیدا ہورہی سے -اس نئتراسی برس ئى عمرسى آريە ساج مے كيا كام كيا ؟ تنگ ولى اور تعصب تو بره كئے۔ قیب قریب اب مرده سے اگر پنجا ب میں دیا نند کالج اوراس فدروارس د بوت نواب تک کونی اس کامام تک ندلیتا - پوراسن آربیسمای تو اب فود بخود الگ ہوسے مارہے ہیں سے شئے شئے لڑکے جو مدرسوں میں دا میں ہوستے ہیں وہ ساج کے نام لیوا ہوتے ہیں آن سے اس کی عارضی زندگی ہے۔ یہ بھی جب بخر بہ کر لیکھے اُپ کوسک ما میں گے۔اطینان قلب لة بروية كابنيس - ياتو لكا يكوان كب مك كما سي سك -یہ جلہ معترضہ تھا غیراہلیت اور عدم طرفیت کے ڈیل میں تمثیلًا آگیا ان کو ہندو دہرم کی کیا تعلیم دیجائے اب سے لوکنارہ کشی ہی مناسب يدساد بهوابل دل اورما حب زان تقدرتا ترب كمعتقد بهون رات نیند میں گذری ۔صبح صا دی کا ظہور ہوا ۔ صاحبات حروری اور نامشتہ بانی وغیرہ سے خارع ہوکریہ دہر نی کے قریب آکر بنیٹے ادر عدل اورفضل کے مضمون سُتننے کی خوامشن طاہر کی دیا ترے لئے زبان کھولی -

«راسته دو بین - کال مت - دیالی مت - بیتریان -- دادیان قری - شمسی - بیترارگ - دیوارگ طایق عدل طایق فضل اذراورسایه کی شمولیت کی راه خانص اور کی راه وہوم مارگ ۔ برکاش مارگ وغرہ وغیرہ چاہے جس نام سے موسوم کردیمعنی ومُراد وَہن میں رہیں۔ چوشخص دین آئین - کرم وسرم بیر بارگ ریزرگان دین) بیری بان دېوم مارگ - نوروسايه كېشمولى را مكايا بندسېد وه قرى لينى چندرال كا أيابك اورعدل كى راه يسب أسك دبرم كانشان جاند ب اورج اور بركاش - ويويان كايابند ب وتسمي ب اورايس كوررم کان ن شمسی 🔾 پیفضل کارائے ہے عدل کے راہ میں شکش اور کینیج نان حدو جرب نضل کی را و میں بینہیں ہے - عدل کاراستدانعا اورمعدات كاطراق كاب ففل كاراسة رجمت كالرايق ہے عدل كے است کو کال مت اور نفل کے راستہ کو دیال مت کہتے ہیں۔ سا دہو۔ آپ سے الحبی المجی شوکو کال اورجها کال کہا ہے اور پارونی کوکانی اور دباکانی کا خطاب ریا ہے اور الگورمت کوشو کا تلقین کردہ کیا ہے پیریہ کال مت ہوا۔ ویال مت تو نبیں ہوا اس لئے الگورمت بھی کال مت خمبرا۔ اور کال مت یونکہ غیر کمل اور دیال مت تکمل ہے۔ اس کئے آپ کا طریقے بھی غیر کھل ٹابٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی اردہ چندر کا راستہ ہے جیکے

ائن کی مهرمانی اور دیا کی نظر وحرسے وہ کال کہلاتے ہیں۔ غیبوں پر بہت رمبتی ہے اسس دیا اور رحمت کے خیال سے وہ دیا لکہلاتے ہیں۔ مِلاد دوسروں کی نگاہ میں بے رحم حبّا دیمھاجا تاہے لیکن اینے لڑکوں لراكيون كى لگاه يى ده باپ رستا ب سب است براسجىتى بى لىكن اس کی اولا دبرانہیں تمجتی ہے صب مثال ہے ا درمثال کاصرت ضروری ا در ایک بهلولیا جا تاہے کوئی ایشور کو جبا روقها رکہنا سے کوئی رحیم وکرم مانتا م اگر کال کی معراج آ دھا یا ندہے تودیال کی علامتی معراج عل سورج ہے بیتیانی پرہیں سورح ان کے اوریه هرد د علامات مشو کی ہے اور اردہ جاند مبتیانی کے دو لوں بھوروں کے بہتے میں درمیانی حقدیں ہے۔ سے سُوشمنا نافری علتی ہے یہ درمانی بمفرو مدهه ( درمیان سرده ا برو) بصاس كه دائيس يائيس الرا بنكلا دونارليال بين سوشمنا الا كع بيج میں ہے اُن کی نسکل و مرقسم کی

كئى بولى ہے۔ اڑا ينظل موشون سوشركهلائى بين - دماغ كارب سے

وه معرو مرتجب سے اویرٹر کھا جو ٹی مک

ا و نخا حِقد شرکھا یا چو ٹی ہے ۔ یہ نضل کا رامستہ ہے لیکن خبردار! جب مگ گورو ندلے بھول کربھی امس عل کو نہ کرنا ورنه خطات میں بٹرو کے ۔تحریر میں باتیں نہیں آئیں اور نہ آسکتی ہیں یہ فالص علم سینہ ہے اور سیعے گوروکی تحریک و تبرغیب کا مختاج ہے۔ ہاں شیا وا ففکار گورو تلاش کرکے اس تعلق بيداكروتب يدراستة أساني سفط بوگا-والرورك بغيرات بين بريان - اطينان فيش سندكا موقع بس ما تجراف اورث بدات بشخص كے مخلف بوستے ہیں اگروہ ان سے حجت بازی اورقیل و قال کرتاہیے تو مفت میں مارا جائے گا وہ کیا جا شتے ہیں کسی کے جذبات کیسے ہیں! اپنی سے ہانک لگائیں گے اور مکن گراہ کردنیگے لغفان برگا- اس ملئ جو کھو کہنا سنا ہے من گورو کے ساتھ ہو" سا دہرو۔ کیا شریرد صاری (صبم دالے) گوروکو اپتنی اہمیت دینالانم؟ رتا ترسے - اس میں تہا ری غلطی ہے کام آوجی بنیگا مشر سرد طاری ہی سے بنیکا بس کے جم بنیں سے لئے دائم تو دیکو کے مدور ممین کے سكيكًا (١) يربات حيث جمها نا تجها نا كيس بهوكا إلغرصم كالورونواب وخیال ہے اگر برسم یا اکشور کو کھی تم اپنی غلط نہمی سے بغیر حسام کا سیجیتے ہوتو یہ سخت بھول ہے اُن کے بھی سنسر سربیں - سرسم کا حسم سرسجا نگر-اليشور كاحبس بياحكت اورجيو كاحبهم يدينذ سهير-بربعدرے كاپائے اولى الى بين كايمبرم ك اونك

الشورے جگٹ کے دیہے بن دیہہ سبسجہو کیسیا جيور سے اسس پنڈ محمار بناینڈ کیا کرے دیار ینڈ میں برہی من بنکار بند میں سو بھے بویک وجار ساوہو۔ کیاالیشور اور سرم ہولتا ہے؟ دنا مرے ۔ بول ہے - ایشور اور سرم کوروکے روپ میں بولتے ہیں قدرت میں نتم بری چرکو دیکھ سکتے ہو ندھیونی کو ندبہ لطیف برلفل برق ہے نہ بہت کشیف ہرنہ بروسے نہ برو ہ کے اندر کی جیزو کھا کی دیگی نہ بردہ کے باہر بڑی چنر پر نظر بڑے گی جس شے کی تہا ری آنکو کے سا تونسبت مطالقت - مکیا نیت اور باهمی ثابت سه حزن اش چیزکو د کھوسکتے ہوا در برعایتیں متبارے اور گور وکے درمیان موجودہیں -گورد ہی ابس نظرسے ایشورا در سرسمہ ہے مُول منترم گورو وآکیم مُولی پوجا گورو نپیم وهيان مُولم گورو مورتي موكش مُولم گورو كريا

سَا دھو۔ جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے ۔ لیکن میراسوال اس نظرسے ہنیں تھا۔

د تا ترے - سی تہا را معبود ذہنی سجہتا ہوں اورائس سجہ کرواب فیصر ہوں ۔ قدرت میں ہرشے کی حیثیت حبرا گازہ اور وہ آپنے اور وہ آپنے فرائض کو اواکر نے ہیں تم کہتے ہوس بوٹ اور بُرہی بولے میں کہتا ہوں وہ اپنے طراق کے موافق بولتے ہیں لیکن جسے عام طور پر بولن کہنا ہوں وہ اپنے طراق کے موافق بولتے ہیں لیکن جسے عام طور پر بولن کہا جاتا ہے وہ حرف زبان سے مخصوص ہے ۔ اسی طرح بر ہم اورانشور بولتے توہیں اُن کا بول اینی ہمتی کے اظہا رکرنے کا دہنگ ہے لیکن یہ جب بولتے ہیں گوروکی زبان ہی سے بولتے ہیں گوروہی ایشور اور بر برہمہ کی زبان ہیں۔

زبال امسکی ہے اوروہ زبال بین بہاہے جہال ائس کا ہے اوروہ جہال ہیں رہتا ہے وہی ظرافین ہے ارض وسما ہیں ظرف السکے وہ ماضی اورمضارع ۔ زماں میں رہتا ہے ائسی کے نور کا عالم ظہور ہے مطلق وہ با مکال ہے و ہی لامکان بین ہتا ہے

سًا دھو۔ اگرکوئی شخص برہمہ یا الیتورہی کو گورو ماسے تو اس میں کیا

دتا ترے۔ ما لؤ ماننے کومنع کس نے کیا ہے۔لین گورونام ہے صاحب کلام کا ۔ یہ لفظ گرا۔ ما دّہ سے شتق ہوا ہے گرا کہتے ہیں با فی اور کلام کو جو بولے اور کلام کرے اور کلام کے ذرایعہ بدایت اور زمبری کرے وہی گورو ہے اگر البشوریا برسمہ بول ہے یاکسی سے بولا ہے تو تم اُسے گور و کروکیا مضاکقہ ہے کوئی برج نہیں ہے۔لیکن آگریالیتی یا برسمہ کسی سے آجاک نہیں بولا اور نہ مجکلام ہوا تو تمہیل نفیا فی بتا کو اُس میں کوروکیسے کروگے۔

ت دہو۔ایشور پہلے بولا تھا وید مقدس اس کے کلام ہیں۔ وتا ترے ۔ جب وہ جہلے بولا ہو گا تواب گونگا کیسے ہوگیا! وید رشیوں کے کلام ہیں۔ ہرمنتہ کا دیوتا (مضمون) رشی (منتہ ورشیا مصنف ) اور جہند (نظم وزن) وغیرہ محفوص ہے اس سے تم وید بابی کا اندازہ لگا کے جمو۔

> وید کی تقدلیس کے قابل ہیں ہم وید ہی کے گیان کے سایل ہیں ہم وید کیا ہے ؟ مُرشدوں کا ہے کلام وید کی میشیت ہے خاص وعمام وید ہے الہام وصوت سرمدی وید کی تلقین میں ہے ہہتری

سا دہو۔ تو ہم ویدہی کوگوروکیوں شسیم کریں! دتا ترے۔ ویدگیان کی نظرسے محیط کل لیکن کتا بی جنیت سے
محدود۔ اور مبدشی حالت میں ہے۔ جلد مبند۔ سطر مبدر لفظ بعند تظمیر اور مجم بھی وہ انسانی گوروکی تشییح اور لفسیر کا محتاج ہے۔ اب سوچ وید مجمی گورو کے ماتحت ہوئے یا نہیں! اسلے گوروکی ذات مقدم اور باقی سب موخر!

سُا دہرو۔ سبج ہے۔ سبجے گیا۔ آپ سا ما نبیہ حبتینیہ کے قابل نہیں ہیں۔ وخشیش عِنتیہ کے معتقد ہیں ۔

دتا مترے ۔ سا مائیہ چنیہ محیط گل جو ہر ہے وہ کسی کا مخالف نہیں ہی ۔ یہ نوبی صرف کو شیش چنیہ محیط گل جو ہر ہے و یہ نوبی صرف کو شیش چنیہ کی ہے کہ وہ تعلیم اور تدر کے سالہ اجاری
رکھتا ہی ۔ چا ند کی رئیسی میں چر پچوری کرتا ہے ۔ چواری جُوا کھیلتا ہی کوئو کہ
دہ عام ہے گورو کی موجو دگی میں وہ ایسا نہیں کرسکتا گورو مانغ ہوگا یا اُس کی
موجو دگی ہی خود روک تھام کا باعث ہوگی ۔ میں سا مانیہ (عام) اور شوش ن کورو
رفاص) چنیہ دولؤ ہی کی تقدیس کا قابل ہوں کی میں جو ت مرت گورو
اور شوش چنیہ ہی کے ہے ۔

سآ دہو۔آپ سیج فرائے ہیں اس کے ضمن میں اور بھی کوئی بات ہے جوآپ میرے ذہن نشین کرانا چا ہتے تیں ؟ و تا شرے۔ بھگتی اور گیان گور وکے تالع ہیں بغیر گور وکے محکمتی اور گیان نہیں مل کتے میس آلہ اور مصدقہ اصول ہے۔ سُا دمو۔ کہ ں ۶

محبّت کا دم مرن ہجنس کا بجراحا تاہے اور بجراحا سکتاہے فیونس کی مجت إمرمال مشتبه اورخوف افزابهوتى ب الشوريا برسم يطيف بس النبان کنیف سے ۔ وہ حیب کسی کی محبت کرے گا لیمجنس ہی کی کرے گا۔ گورد مجنس ہے اگرالینبورا بنی حلالی شان کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آجا ، تو آنکھیں س کی جلال کے دیجھنے کی تاب کب لاسکینگی دو بھا گوگر یناه مانگوگے-اس دراواردیش میں شوہربیوی برم سے سہتے ہیں الفاق كى بات مردمرگيا - عورت رونئ سـ رچياتى كوٹيا كاے! ايك مِرتب كونى ميرك شوبركو دكها دك " وه روسة روسة سوكتي -آنخوك كخلف يرد كها اس كامرده شوبرسوكشم (ميدلان ) حبم بين سائن كمر انطرابا حِلَّا فِيْ يَشِور مِيايا - بهوت بعوت كبه كرلوگوں كوآ واز دى وہ صورت نظر سے بهوکنی. اب د بهی بریمی عورت برجوسال بعر سرا سر عبوت بوجا کی برتا که اسكا شوببر بحيرنه أوب- اسكاسبب يدب كيشو بربيك بمجنس تعااب عيرض بوكيااسي ط بغير سجھے بو جھے ایشور کی اناپ شناپ تعکنتی ہے سود ثابت بہوتی ہے تعملتی تو وہ ہے بنیں - ان حرص اور اکیر بٹیا ہے -الشور کی معلّی گورو کے روی میں کی حامے تب وہ میل دایک ہوگی " اور وہ نفل اور دیا کا ماعث نبیگی -

دتا ترے - ہے اور نہیں بھی ہے۔ سا دہو۔ یہ کیوں ؟
وتا ترے - میں اب انکار (شاعانہ استعارہ) میں بہارے ساتھ بات جیت
کو دگا۔ یہ بھے ہو۔ یہ کھارت ورش ایک ٹیرش ہے اس کی شکل آدمی کی طرح ہی۔
اس ٹیرش کے ساتھ اسکی شکتی ہے ۔ برش - امرنا تھ اورشکتی کا نام کمنی ویکا۔
طلائی اورشہری ہے ۔ امرنا تھ کا مرکشم یہ میں اور کنی ویکا کا سرنیبال اور نہت
کی کو ہمتاتی جو کی پرسے - دولوں ہا تھ میں ہا تھ اور یا توں میں پالوں بلائے ہوئے کھوے ہیں۔

اس کا سراس آوی کا آترکننڈ (شالی یا بالائی دھتہ) کہلاتا ہی جس کے
اندر من جبت بدیمی اسکاراورسرت باغ اندرونی اندریاں (انتہ کرن) کہلاتی
ہیں ۔اس کا پنج کا دھٹر دکشن کھنڈ (جنوبی یا نجلاحقہ) کبلاتا ہے اس کے باغ
علی حواس ۔ آنکھ ۔ کان ۔ ناک ۔ والقہ ۔ پوست یا جرم ۔ گیان اندریاں کہلاتی ہیں
اس کے پنچ کے حیقتیں پائخ علی حواس ۔ ہاتھ ۔ پاؤں نطق (بائی کلام) السّناسل
اور آلا انواج کا نام کرم اندریاں ہیں اس حیقہ ہیں کرم اور شروری علم کا
زیا وہ جرجا را کرتا ہے یہ اسکی خصوصیت ہے ۔ بہاں کرم ہی کی اہمیت
سے اس کے تمام ورا وٹر زیا وہ شراور بالخصوص کرم کا نگری ہی ہوستے ہیں
میں نے اسی خیال سے کہا تھا کہ آسس سرزمین والوں کوکرم ہی کے علی و

شفل کی جانب وہیان ہونا چاہیئے۔ سنا دہو۔ یہآ یہ نے بالکل نئی بات کہی ہے جہلے سی سے خیاسی سے بھی ہیں کہا تھا۔ آت ارہے وہ کی کیے پانہ کے درخت اپنے بہتے بھول اور بھل ہی سے پہچا نا جاتا ہے۔ بہائی کرم کا نٹر کا زیا دہ زورہے۔ بڑکس اس کے آریہ ورت دلنیں میں کرم کے ساتھ کی ن کا زیا دہ جرچار سہائے بند مبیا چل ا در ہالیہ کا درمیا نی حقد آریہ ورت کہلاتا ہے۔ اس کے اور اونجا نی کا حقد کی ن کے لئے مخصوص ہے اس تھو سرسے تم کو حرف ادم کھو (بھولوک ۔ برتموی اور نجیلے حصہ) اورا دم کبئو دہ (بھوورلوک ۔ انٹرکش اور سیانی مقد) اوم بھی ہ (سیورگ لوک ۔ بالائی حقید) سبجا نا مقصود تھا اس کے سوا اور کھونہیں ہے۔

بات دل کی لگنے والی کہتے ہو گیان مے طبقہ میں بستے رہتے ہو

یات کیا ہے لاہواب اورلامثال کس نے پہلے یہ دیا ہم کوجواب آپ لانا نی ہیں اور ہیں بے نظر آپ دُنا کے ہیں بیروس بات ہی س ہے کرم گیاں کاسات سًا دهو- کرم - اُپانسنا- اورگیان کی کیسی نقط نگاه سینتری مكن ہے ہم بوران گليركے بيٹنے كى وجہ سے غلطى ميں يٹرے ہوں۔ د تا ترب - كرم كرى دھا توسے بكلاہے آ دمى جو كام كرتاہے وہ سب كرم ہيں۔ أىباسنا - أپ (قريب) آسن (بينصفے سے كلاہے اس بيضنی ہى كا نام أباسناہے - اوّم بھُور مجمُووَہ سوّہ (زمِن دربانا ورعالم بالكفيال بيلو) ت سبوتر درمنم دائن بل غبت مئ کساسے بیٹی ) عرکو دیولیہ دہی بی دائس اثرکو قبول کرو) د بهیو . پونه برونیات (ماکرد و تمهاری در ونکایر پرینه) باسناسبے سورج کے قریب آسن مار کربیٹھا ہی اُباسنا ہی سورج سے مراداً فماب كيان بسنسكرت دمطاتوكيا (عاننے)سف كلا ہے - جاننا بوجهنا بسوچ سمجيہ

کیان بسنسکرت دھاتو کیا (جاننے) سے مکال ہے۔ جاننا۔ بوجھنا۔ سوچ سمجہ بوبک وچار۔ تصفیہ فیصلہ یہ سب گیان ہی کی صور تیں ہیں۔ سنی سنائی ٹیر سبی پٹر صائی ۔ جانی جنائی باتوں کا دشوامس اندری گیان ہیے یہ کیان حاسی طبقہ کا ہے۔ اندریان دمکھتی سنتی ہیں من سوچنا اور ندازہ لگاتا،

ا در من آتم يدميں ايکا گر (متحد) ہوجا تا ہے يہ كِي ن كى تين قسميں ہيں۔اہنيں كو الم الیقین اور عین الیقین کہتے ہیں یہ کرم اپاسٹااور گیان ہیں۔ ساد ہو۔ یسب میجے ہے۔ کرم کا نڈکی علت غائی کیا ہے ؟ دنا ترسے۔ برسا۔ وشنو بہیش کی طبع مونیا وی کارویار کو انجام دنیا۔ یہ کرم ما ند کی علت فانی ہے اسکی صرف اتنی ہی ہے کرم کانڈ کا تفسدہی ہی ہو سادہو۔ کس طع اسے انجام دینا چاہئے۔؟ دتا ترسے۔ بریہا کی طع اولاد پیدارکرو بغیراولادکے مدر ہو۔ یہ فرض مین۔ تولید و تناسل کے سلسلہ کو جاری رکھنا دہر م ہے۔ جوالیا کرتا ہے وہ بتری ربا پ دا دوں ) کے قرص کوا داکرتا ہے۔ جوالیا بنیں کرنا وہ مقروض بنارتا ہے۔ اوريه خيال أسع ترك مين ليجا تات يركم كاندكا ببلاز ضب دوسرا فرض بیدسے کوئشنو کی طرح کارو بار- پیشد- نجارت محنت - ملازمت کرتے ہوئے ا ولا د- قبایل - سمِها به - متعلقین ا ورمونیتیوں - درختوں مک اورعنا صر- (آگه بایی منى - بهوا-آكاس) تك كوغذا دينا اوردية ربنا عاسبية جوانتهي (بهان) أله أست تعريس بناه ديجان اورجها نداري كاحق اداكيا جائي ورز كربنوان كي فرور بى كيافى - يدكرم كاندكا دوسرا فرض ب - ساوسيو كي يركبي فرض ب ؟ وتا ترك - بأن يراي وض ب -انسان اس دنياس أكروسويا - اوا-ا وركرتاب است سب كا قرض دينا برتاب مكان بنوايا تواس كي صفائي مرت ا ورآ رايش فرض ب- درخت لكايا توائس يا ني دينا اسكي حفاظت كرنا فرض ب-اولادىمىداكيا كوائسے پالے - بوسے ماں باپ بھائى بندسے اگر رشتہ جوازا ہے تواس کا بھی فرض ا داکرے - ہرگرمتی سرکار۔ دربار-برادری - قومیت - مذمب ملت صحبت - ملك ميشه غرفيكه مراكب كامقردض اور قرضدار ب قرف داكراب توخیریت ہے ورمہ وہ پانی جہاجائیگا۔ سیا دہو۔ سچ ہے ۔ نظر بھی ایسا ہی آتا ہے اور دہیش کی سکل میں کرم کانڈی کا دہرم کیا ہے ۔ ا

وتا ترب بہ شوکے اورساتھ ہی ہے بڑائی رہے یہ شوکے اوسات ہیں ان کے برتا کو کا لحاظ رہے میتری -کرونا - معتبا اواسیتا کی عادت رکھے مجتت ہو جہا دیا ہو خوش دلی رہے اورجو لوگ کہنا نہ مانیں اُن کی طون سے بے بروائی رہے - یہ شوکا دہرم ہے یہ بھی قرض ہو اوراس قرض کا اواکرنا بھی عین فرض ہے -اگر کوئی کرم کا ندلمی ہے تو ارت تینوں اُصول کا بابندرہے - شانت جت رہائے۔

ت دہو۔ سیج ہے ایسائسی سے بہلے بنس سمحایا تھا۔

سرروسی . دنآترے۔گورونہیں ملاتھا۔ النہانی عظمت

تیرے دن را دہو۔ دتا ترے سے مل کرکھنے لگا " آج یس آپ سے بہت سوال کرونگا۔ تا ترے بہترہے - پوچھ لو-

سَلَ دہو۔ قدرت میں سے بہلے کون سیدا ہوا تھا؟

وَتَا قرے۔ یہ بٹرابیڈ ہب سوال ہے۔ جب کا جواب دیتے ہوئے انن کی زبان لڑکھڑا تی ہے۔ تاہم میں جواب دئے بغرفہ رہوں گا۔ قدر تی ظہور کا سے بہلے جو هالیس رہی ہوں اُنہیں ظہور بہل نظارہ انسانی وجو دہے۔ اس سے بہلے جو هالیس رہی ہوں اُنہیں ظہور نہیں کہا جا سات کیونکہ وہ علمی دائرہ ہے۔ دور دور کھیں۔ ان آیا اور علم وعقل دو توں اس کے صفات میں تھے۔ وہ سوچنے لگا۔ اور علم وعقل سے بہرہ ور ہوا۔ سکا دہو۔ ان ان سے بہلے آخر کیجہ نہ کچھ تور ہا ہوگا۔

دتا ترب - وه معی ان ن بی تما - اورتم جتنی دفعه به سوال کرد گے -میرا جواب انسان ہی ہوگا۔ سًا وبهو- إس الن ل كركسي بيداكيا ؟ وتا ترب - اگرتم لوليد وناسل كي فيظرست يدسوال كرسة بهوتواسطسي سن بى سيدانىس كيا- وە نود بۇدىميدا (بىركىك يا ظاہر) بوااسيومىت أس كانام سويم مهومنو بهوا سويم (خود بخود) مِتُو (بهوا) مِنْو (من والا) اس كاأسان فهم ترجم فداك صاحب ول ب جوفو وآيا وه فداكبلايا -الرفود شآيا بوتا تو اس كا نام عدا يا سوتميجونه بوتا-سُا دہو۔ سوئیسو منوکوالیشور سے نئیں پیاکیا؟ وتا ترب - اگرامسے کسی اور سے بیدا کیا ہوتا توہم اسے سومیہویا خدا نه کیتے۔ بلکہ اور کچھ نام دیتے ۔ نام میں موجود ہیں اُکے صفات ہے الساں اورانساں یاک ات وه ب فالق فالق كونين ب ود ہے صانع صانع دآرینہ سًا دہو۔ یہ نیا اورام عوتا خیال ہے ۔الیشورکی ہوا ؟ دتا ترہے ۔حبس میں الیشوریہ (مل طاقت ۔ا ضیار۔ آننداردغیرہ) ہو۔وہ

ایشورسے میصفت بھی ان نی ہے۔ سا دمیو- اور سریمہ ؟ د تا ترب - یدا صول قدرت ب غیرشخصی سے دیمط کل سے اس کے دواوصاف ہیں اور من ) درو وصاف ہیں اور من ) درو وصاف ہیں اور من ) درو وصاف ہیں اور من ) درویاں ہوں چاہے وہ کچھ ہی کیوں سیجے کے اوصاف کا جوہر موجود نمایاں اور عیاں ہوں چاہے وہ کچھ ہی کیوں منہو - بریمہ ہی بریمہ سے -

نام میں اس کی حقیقت سے عیال نام س ب اصلیت اسکی بنال و برے سوجے دہی جبر مددوست عاب ده ول بوعگر مبوگرشته ويوست ورة ورة سي بي اوسات عام قط وقط وسي بين دونول لالحالم مخل میں برگ وٹمریس گا س میں سوچا فرستا ہوں الیس فالمع حوال فاست ووالنان إلا بربمه کے بڑے کی اس میں شان ہو برمدس فالى كهال الوابر المدسنة آب وآتش- ابر باران - ادثیز **سنگریزه - خا**ک و گلشی عظر بیز برميمه بين اورمرميه كي بين صورتين برسم میں ا در سرائم کی جس مورتیں

سادهو۔ بربہاا درسوجنا جیتن کی علامتیں ہیں۔ برہم جیتن کہا جاتا ا مٹی ہوا یا نی جڑ ہیں یہ شریق ہیں نہ سوچتے ہیں انہیں آپ جیتن مسلم کم سیکتے ہیں۔

سا دھو۔ نواس حساب سے سب میں دل ہے ؟ دتا ترے۔ ہاں سب میں دل ہے وہ سوجنے کا آلہ ہے۔ سا دھو۔ نو پو برجہدا در دل میں یک انیت ہوئی ؟ دتا شرے۔ یک انیت نوایک طرح برسب میں ہے تمام دنیا ہی برع برج

بریمدسے خبراکونسی سنے ہے۔

وہی خاک۔ آب۔ اکش ادر با دہے انسی سے یہ کو نین آیا د ہے

سا و آبو - آبی بات میم ا درستی جیسی سبدین اسکی تردینین کرنا میکن جیب سنبھی بربہ بین ا درسب کومن بلا برواست تو آب کے سُومیبومُسنوکی یاانسان کی

كيا عزت بهوائي كسب كيسال بهوسكن -

د تا تترب - سب کو دل اورعقل تفسینی مب بڑست اور سویتی ہیں ہمکین دل اورعفل کے عفر کی جو تکمیل اور کمٹوان ان میں برئی ہے وہ کسی میں نہیں ہی ان ن قدرت میں بہترین خوشنترین اور مبارک ترین مخلوق ہے اوراس دلی اورعقلی کمال کی د جہسے اُسے سب بر فوقیت شرفیت اور فضلیت کا رتبہ مال ہے اورسب اُسکی بندگی مجالا ہے ہیں ۔"

سا دروب کیا دادی اور دیو با بر کھی اِنسانیت کو نونیت ہے یا

د انترست - جب وه امشرف اوراکمل قرار دیا گیا تو پورد یوی د اوتا اُسکے ساست کیا دیٹیت رکھتے ہیں ! کچھ میں نہیں - ہاں اُن کی اپنی حیثیت اوار مہت حرور سبے اور ماہل قدر رہے -

ساوتيو- وهكياسي

دتا ترک دانسان ہے ۔ انسان کے اتمہ یاؤں آنکھ۔ کان وغرہ ہوگئی یا طرح برہمہ ہے اورائس برہمہ کے ہیں مجموعی اور کلی چندت میں حتم الحق یا نون غیرہ سب کچھ ہیں یہ قدرت کی لطبیت طاقین ہیں اور انفیس کو دلوی دلو المبتے ہیں۔ سب کچھ ہیں یہ تو ہم ہی صاحب حب اور صاحب اعضا ہم ؟ سب حد بین برتا تو کیا ہم تا این ڈانسان کا حبم ہے ہیں اور کا جم بی این اور کا حبم ہے ہوتا تو کیا ہم تا این ڈانسان کا حبم ہے ہوتا تو کیا ہم تا این ڈانسان کا حبم ہے ہوتا تو کیا ہم تا این دانسان کا حبم ہے ہوتا ہم جمہا

پزیسے سوبرہانٹے۔ دونوں بازرگرشاب ہیں۔ اں بیانکافرق۔ ہے۔ برہم، بڑاہے ان ن چھوارہ ورنہ جیسے وہ جاس اور کمل ہے ویسے ہال ان بھی ہی۔ سیاد صور لیکن برہم کو نرگن اور تراکا ربھی تو کہتے ہیں!

وتا ترسے صحیح مجت میں انسان می تو بزگن اور نرا کا رہے۔

ساد ہمو کیسے ۔ د آ ترجی اگرت میں صب کے اندررہ والا او ایندا و سے کام لیمے والا او ایندا و سے کام لیمے والا ان کی متحولا کار (کشیف الاعضا و کشیف الحسم) ہے فواب میں سونیوا لا ۔ خواب میں دسکھنے والا اور فواب کے لطیف اعضا سے کام لینے والاالمان شوکتھا کار (لطیف الحسم لطیف الاعضا الاعضا اور لطیف العالمات) ہے اسپولی سونی میں مرہے والا النا ان اسپنے آپ میں سمیف جاتا رہے والا النا ان اسپنے آپ میں سمیف جاتا ہے ۔ اسی کو تراکار اور شرکن کہتے ہیں جیسا برحمہ دیسا ہی آدمی بیندے سور تمان کی بیلی دو حالتیں سگن (محمل الصفات) اور آخری حالت نرکن (متفیل لصفات)

كملانى بى براكارىكارى يەفرى بىر -ساد ھو يەسىمىكاب كل دريافت كردل كا - اورد ، جلاكيا

## (۱۹) الناني عظمت (سسل)

سا دَبو زیا ده گو مِحتی اور دلیل بازنبیس نفا سوچ سجودالا تماه سُنتانا اس برغورکیا کرتا نشا -وه دوسی دن آیا-

سآد ہونے پوچھا در آپ کہتے ہیں ان ن قدرت میں سب پہلے بیدا ہوا۔ عام آدمیوں کا یہ فیال ہے کہ وہ سب پیچھے پیدا ہوآ۔ اور بتدر بیج - جراتیمیٰ مانی جوامنت وغیرہ قالبوں سے گذرتا ہوا ان ن کی شکل میں منودار ہوا۔ وتا ترے سے جواب دیا۔اگریہ عام خیال ہے تومیرے خیال کوخاص جھو۔

وتاتوے - درابینیک كتاب منه - وه صاف لفغل مين كتى سے - ابتدا من يرش تھا-دوالفاظ ائر" (گانوں قالب وغیرہ) اوراس رہونے اوررسٹے) سے بناہے جوسم یا قانب میں رسب وہ پُرش ہے اور یہ برشس ان ن کے سوا دوسسراکوئی شہے نہ موسکت ہے ۔ اسی سے بعثر بکری کانے سل کھوڑے گھوڑی ۔ اِتھی تھینی خير شيرنى - بندر بندري - وغره سب بيدا بهوك - تمسئدا نكت بود يرك تدسيع - يرب ندكا تايل كم مرول إسية الذي يحبوست كام ليتا بهول - تم يضئندا على اسكاحواله ديد مأكيا

سا دہو ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مبندرے اب ن بنا ہے۔

وتا ترسه- وه بندرست بن بونگے - میں تو بندر کوانا ن سے

يرى نشو ونما ياكر آغريس انسان برسك .

دتا ترب -ليكن تم ف السيات برنبي غوركياكه آيا ان سع يبلانان بعى تما - يانبن إيسب منوك عبدين ظهور يذير بهوك سواك ن تجا ا نسان عدم (سب سے بہلا) ہے اوران ان ہی موفر (سے آخر) ہے شرکی کا آغازا درانجام السان کے ساتھ ہوتا ہے جب ان ن شرمیگا تب کھھ

ساد ہو۔ اُ بنشدنے لوالیا ہی کھا ہے جیسا آیا کہتے ہیں ۔ اب میں آب كى زيانى اس رياكے تفعيلى مدارج كوسننا جا بتا ہوں-

سُمَا وَہو۔ حب عناصر نہیں منصے تو بغیراً کاسس والد -آگ یا نی اور مٹی کے میم کیسے بن سکتا تھا۔ ؟

وتآ ترب معقول ایج بیرج کے میل سے بیلے بر تو تکالید بوقعافوا ا تولیدو تناسل کے سلساری بہلا عضر سے اسی ٹیرط یا عقل میں چت بن اہٹکا ریمسرت وغیرہ رہتے ہیں اور برھ کے طہور سکی ساتھ ہی اسکے من سے آکاس والو آگ جل اور بر تھوی بیدا ہو کر ڈیا کی اصاطر بندی کرتے ہیں اور اُن کے بلاپ عیلے بینج تن ماتر اکیس (لطبیت عناص) شب بیدا ہوئے ہیں اور دیالمان عنصر یا موکشم تنو کٹیف یا استحول نیکل میں موداد ہو کر بینج جہا بھوت آگامش والو اگئی - جل اور موقع ی کہلا ہے بیں اور انتھیں سے تمام نوار تا اس اور موجودات کے مسم سینے ہیں اور ان کے اور موقع ی کہلا ہے بیں اور انتھیں سے تمام نوار تا اس اور موجودات کے مسم سینے ہیں اور ان کے اس اندرسوبرج تنو بران بهوكرآبا وربها ہے۔جب تك وہ ہے تب تك زندگى ہو اُسكے مات بى يداجهام بيكارا وربي مصرف بهوجات بين بران سورم كاعضرب سآديمو - يربي نيا إدراجوما فيال ب- بره سي نطيف دركشف عناصر كي

بدانش كا فيال شا يرسى كسى ك ديا بروكا-وتا ترے۔ اس د نیایس ناکونی چیزنتی ہے نے پورانی سیے۔ جو کھ سے وہ ضالی ہے اورسب کی بدالیش من سے ہے من ہی سب کا بیدا کرائے واللہے اور اسی من کا دوسرانام مدته ہے - اوراسی سے تمام عنا صربیدا ہوستے ہیں آدمی سوچے تویسم میں آجائے۔ سوچا ہیں اسلے اسے سمجتا بھی نہیں ۔ یہ بُدھ جا ند كالراكاب جاندىيى رنى يا ما ديت ب اوريه ما ديث كاجوبرب اس جاندكافاوند یا الک سوج ہے اوروہ میرس یاآ دمی ہے جوسب کاسیدہ کا اورسب کی تعظیم کا

تحق ہے۔ یہ دنیا اُسی کے طہور کا تا شاہیے اُسے سوا کھ نہیں ہے۔ سا دہرو۔ یہ تھی نیا اوراجھوٹا خیال ہے۔

وتا ترے - تراب کہو ۔ س بنیں کہتا ۔ 'دنیاسورج سے سے سوج ہی دنیا ہے اس کا ظہور عالم ہے اور تام ان ن اس کی اولاد ہیں۔ اس سورج کے متعدد اور مختلف نام دنشان ہیں جب وقت آنا ہے ولیا ہی یدر کا را جاتا ہے اور کہا مانا ہے بیرسنو ہے صب یعبکت ہوا اور اسکاراج منو ہوا تو اس منو کا نام سوممبومنو برا- بعد کو وقت کی تبدیلی ا ورضروریات زاینه کی نظرسے وہی سوروجیس-الم نامن رُيِّوت وغير وكهلايا اس وقت أس كا نام و أيوسُوت بيت -جسوقت يك جس منوك مكو رسی ہے اس مین کا نام منونر سے -ایک کلب میں چودہ منواور چودہ منونسر ہوئے ہیں - منوانسان ہے منوشی -منوکی عورت ہے اور بنٹ میں کی اولا دہے -سأدبهو- يدبهي نيا اورا چيونا خيال ہے-

وتا ترے ۔ تم ایسا کرومیں نہیں گہتا یہی منو تمام النیا نوں کا باب ہے مام انسان اوس کی اولا د ہیں۔ جو منوسے بیدا ہوا وہ نشیہ ہی ہے يه مُنوٰ بهى تمام اك نوْ ركامعراج خيال-اشك - آدرش -اورآئيد بل ب السيكا قا نون اوراسى كى فكرمت ہے - جواس كا يا مندہے ده آدمى ہے جواس سے منون ہے وہ گرا ہوا ہے۔اُسی کی پرسٹش ۔ تعظیم اور سیرہ کا حکم ہے اور بچوں کے گا تیری منتسر۔ میں اسٹسکو سِوشرکہا گیا ہے۔

سِوتَرُ . سورج کو کہتے ہیں ۔اس *کا سنسکرت* ما دّہ شُو (<sup>و</sup>دالتا ) ہے جو بیج

أوم - كيُور - كيُحورة - سوه

ثث سبَوتئر درنیم بُغو (زمین) بِمو و ه (وسط-انبترکش) سوه (سورگ اونچا-دِدَیه) کا (طال رُك كركے) تت (اُس) سِؤتر (سورج) قونيم (قابل رغب ) كراسة آجاز)

بوركو ديوسيد دمبى جبى دميو يونه بريوديات اُس دیوتا کا انترقبول کرد- تاکه وه تبارے عقول اور برتصیو*ں کا محرّک* 

سادبو - سوچے سمجے کے لئے بہت خیال مل کے اب بھراور بن لولگا۔

## (۲۰) الناني عظمت رسس

ایک بق روزان لینے کا سمول ہوگیا۔ دتا نرے۔ بقدراجلم- میں کئی دن رہے۔ میا دہوگا ایک محص کی بات سعاء ارس ایک

سٔا دہوکےکسی کی بھرمیں نہیں آنی تقی صرف دہ آگرسوال کرنا اور پیرائےسے جواب دیتے۔ بھوڑی دیر بات جیت ہموتی تقی باقی وقت ان کامستی اور مدہوشی میں گذرتا تھا۔

بي الجياس كا عدكسال تى ميرستى بروستى مى بروست بهوينه دل مين فكروسط و فوت وليت نور کا عالم كرے ايت اللهور آسے ٹا غل اینے مرت رکے حضور ہے یہ مرث ردل میں اور دل بی وہ تیل جیسے ل میں اور تل میں ہےوہ ذات میں ہوجائے جب اینے فنا یه ننا ہے اصلیت اصل لقا صحبت مرت رسي آيا كي سجيه عقل اس برکٹ کی یا نبیگی سمجھ بهرساعت اوركها ل پر نورس مست ہوستی میں سی ہو کمال مهتی کی متی میں ہوتاہے وصال

جب ما جات فروری سے فراغت عاصل ہوئی سًا دہو ڈا ترے کے باس آیا اوراُن کے درمیان سوال وجواب کاسل دجاری ہوا۔ سا دہو۔ آپ، آ دمی کی جُرا فی کرنے رہتے ہو۔ اس میں کیا البی خبیاں ہیں جن کی وجہ سنے آپ کی سمجھ میں وہ سسے زیادہ اسیازی عنیت رکھتاہے ا در فرمشتول ( د لوتا ول) برهبی نوفیت د کھنا ہے۔ ؟ وتا ترك-(١) انسان جا سے - فرنستے ما معنہيں ہيں -دم ، انسان یں صریدی اوال دونر نسیمرے کی بھی صالت فرنستونس بینی ہے وس)انلا جم دنيش برسيك جم دربه الله عد مناب وفقوني يبني ب-وم ) وفية محدود المكان محدود لزمان اورمدود الناف مي النان بالاترب -(ه) وشية قدرت كي ايك ايك محدو وطاقيس بيل ف الراكال ويدب سي الي بي.

رد) تام خلقت كى خلوق ال ن داس توت كويم مكسي انسان اصل ب-سَا دبهد آب من اننان كى صرى زباد ، تريين كى يدوي كي ديل ب يامرتل يه ؟

دیا شرے۔انبان جاسے کمل ہے .... دیا ہے۔ ساور ویل ؟ دعویٰ بے دیس تایں نیریرائی نہیں ہے ہرا سے لیکوریا وتما مترك . مزارون وليليس بين - ابتدائي وليل تم كورتيا بهون - كيونكم الجي تم ندسب كى روعانى دنياس بيح اورطفل كتب بهو-بلوغيت ادربالغيت بنيس ب اسلخ كيان كا

اس نظام المسى السوب معنول اليس سات تو (اصول ياعضر) كام كرت بي سوي چا ندشگل نگرہ ۔ ویرسیتی۔ شکر پیشستی یہ سا توں انسان کے اندرول کی جمعیت النسان مين سورج كاتيج - بران سكح اورجيون رندكي است . چاند کی ما دمیت رح اور رق ہے۔ 🚜 منظی کی طاقت بل اور پورشس سے۔ ا مجمع کی بُری سمجھ بوجھ اور ذیانت ہے۔ " ويمني كي أويا ألي فللن اورفعا حتب شکر کا د با تو دمنی) ہے۔

المستنى دسنير) كے حركات دسكنات كاسامان ہے۔ يەسبان يى بىن اسكنے و ەجامع كى

ساد برو معقول! يه سي معلوم بونا ب اوران ن بي بريم كاكيانش ( فَتِرْ) بِ كَيُونكُ ابِس كِ بغيرتام جامعيت - بيجِكاره اور يجري انص ب-

د تا ترسه - برجمين دوتتو (جوبرياصفت) بين وَرَه (بلبنا) اورسن (سوچنا ) بریمه دره اور ش مجتم ہے۔ برانسان تر فی بسندا ورعق شہے۔ یاسے گئن - کرم ا درمو بھا ذمیں داخل اہیں ۔

سادہو ۔ زان ن جو ہے ۔ بر مرانس ہے ۔ بر مرکا انن ہی اس میں ہے النش كى وجه ہے وہ عرف تجزوى ہے ۔ تكامل بنس ہے كياني انسان ہى كوبريم كيتے ہيں آپ كى مليم ميں ينقص ہے۔

وتا ترب- جورى برسمه ب يدجوو برمرد لمبدع " جوادر برمين كي بحيديد - ؟ يحدين مُلَدَ ہو۔ یہ ویدانت کامقولیہ کیا سان ای کمال اوران ای جامعیت

ك لغة آپ كے ياس ويدمقدس كى كونى شہادت موجو دہے .

دتا ترے ۔ ہے ۔ دید مقدس گیان کا بھنڈار (خزانہ) ہے جو کھے ہے اُس میں ہے ۔ دید کہتا ہے " اوم! یا اننان کمل ہے کمل ہے کمل ہے مکمل ہی پیدا ہوتا ہے اور کمل سے جو چیز نکالی جائے ندھون ، مہی کمل رستی ہے بلکہ اُس کے کمالیس ہی کوئی فرق نہیں آتا " پیر منتراسی انسان کی بزرگی کی نسبت نازل ہرا سکے ۔

سیا دسو۔ ہاں سیج ہے ۔ بیں سے بیمنترٹنا ہے "اوم پورتم ۔ ابوڑھ اؤم لورنسید پورن - اوچیہ سے وغیرہ وغیرہ " کورنسید پورن - اوچیہ سے وغیرہ وغیرہ "

وتا ترب لوتم اس رمز کوسی کئے۔ زیادہ سمجانے بجائے ان فررت سے۔ درخت سے بنیمار بہتے سکتے رہتے ہیں اس میں کمی نہیں آئی دہ جا کا تیوں رہنا ہے اور ہر بہج میں کمل درخت رہتے ہیں ایک ان ان سے ہزاروں لاکھوں ان ان بیدا ہوتے ہیں دہ جیسے کا نیسا رہنا ہے اور ایسانی بہاروں لاکھوں ان ان بیدا ہوتے ہیں دہ جیسے کا نیسا رہنا ہے اور ایسانی بیانات اور معدنیات کی ہے۔ سوچنے سمجنے کے لئے ہی ایک نت کا فی ہے۔ حیوانات اور معدنیات کی ہے۔ سوچنے سمجنے کے لئے ہی ایک نت کا فی ہے۔ سا دہولے منسکار کیا۔ مطین ہوکر چلاگیا۔

(۲۰) شانتی سلامتی کاراست

کُلْ میں مجز ہے مُجزییں کل ہے مُجزیین ہے کُلُ کا بیت کا گُلُ میں ہے نحل تنا ورنخسل کا گل میں بہتا حق حقیقت کا ہے منظر ۔ حق حقیقت میں بہنا ں حق ہے فطاہر حق ہے باطن حق نہنا ں ہے حق میاں ہے اکائی ایک میں اورائس اکائی میں نہزار ایک کو دیجیو اکائی لاکھوں کا اس سے شمار ایک کو جاتا نہیں۔ لاکھوں کو پیر جانے گا کیا حب سمجھ انہی نہیں اوروں کو مہنجا نیکا کیا قطرہ قطرہ بحر کی صورت میں دیکھو موج خینر غنچہ غنچہ باغ کی صورت میں ہیں سی عطر سیر ذرہ ذرہ میں درختاں ہور ہا ہے آفتا ب آومی ہیں بھی ہے لذراں آفتاب و ما ہتا ب

دوسرے دن ساد موآیا ۔ کہنے لگا۔ میں دیر سندسال مقرادرسن رسیدہ آدمی ہوں ہدت کچھ بڑھا ۔ لکھا۔ گیان - دھیان سب کچھ کھاکرم دہرم سے دانھیت ہیں اور ہیں اور اسے کھا کورا رہا۔ مجھے اب تک کوئی کورونیس طلا جو بنا و لئی دیکر جناتا اور مجھے شانتی لمتی ۔ میں سے جس وقت سے آپ کو دکئی رہیں اور گورو ہیں اور آپ کی برگٹ ہوئے ہیں اسلے آپ کو سیعے دل سے مشکار کرتا ہوں اور آپ کی سندن میں آیا ہوں اور آپ کی سندن میں آیا ہوں ۔ آپ ابھی کم سن لڑکے ہوا ور میں اس بیاری بیاری

نسکل پر نشار ہوئے کو تیار ہوں یہ د تا ترہے جی ہنسے '' تمہارے گورو دصارن کرنے کا اپ وقت آیا ہے کو پی بچین ہی میں بالغ ہوجا تا ہے کو ٹی جوانی میں اورکسی کسی میں بلوغیت

بڑا ہے میں آتی ہے۔ بہاری بلوغیت کا وقت اب آیا ہے۔"
سا دہویں اب عرف یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے شانتی اورسلامتی کارات

د کھائیں۔ میں افسیر جاوں اور میری باقی غمر انسیطرے گذرجائے "

سادحو - نا إ نا إ إ بمحمد ين نظور سب عد عار خبول كا ارتظار بجسے نہ ہوسکیگا۔ بس چا بنا ہوں جو کھ ہونا ہے جلد ابھی اور تھوڑے بی دنوں بیں ہوجائے تا وتا ترے - تم نے میرامطلب ہیں سیجھا۔ جنم سے برا در زودگی کے ایک عِقدت سے بعد علاصہ یہ ہے کچھ داؤں گورد کی طحبت خدمت کچھ داؤں نام كى متناتى اور مزاولت - كيدرنوب جيون كمتى كى لذت! اوران محيد بخ وصام خواه ورييكتي ي اصلى زندگى معاسست يه چارول عالت ايك بى جنمى عاصل كى جاسكتى بين-سادہو یا لیکن جنم سے قومرادیدالی ہی ہے۔" رتا ترے ۔ سیج سے جن دحالة كامطلب بى بيدالش سے بے جوبيدا بوا وه جنب اوراس مين م رسن دحالة سوچا )يد - جو سيدا بوا ا درسو چنے لگا حنم والا -

رسوچے لگا جنم والا ہے -آ دمی کا ہیلا جنم اب باپ کیے گھر- دوسے احنم گوروکے گل یا گوتریس -اسی وقت سے و ، دو جنا كبلان لك ب اور دوج برتاب اسياح ام لين برنام كاجنم بهوتا ہے وعلى برالقياس شىصورت ساخيال شى دص اختيار أنا

ب منے سے منے دھاران کرنا ہے۔ بربیمی یه گرفت - وق برست سنیاس ایک بهی جنم میں چاروس ایک بهی جنم بین امیمطرح گروروسکتی نام بھگتی - جیون کمتی - و دیر کمتی جاروں ایک ہی منی ما مل کئے ماسکتے ہیں اور کئے مائے ہیں -سا دہو۔سمجے کی -اب اور سوال جراب کرت کی طرورت باقی ہنیں رہی

اگرآب بنه هیچ نی ادهاری سیجته بین و خانتی کا شیاراسته مکادیا . (۲۱) شانتی طال کرنیکا اُصول

وتا ترے نے کہا۔ اے سا داہو ! تم سا دہو ہو جوسا دہنا کرے وہ سادہوہ معنی نقر اند صورت بنا لینے سے کوئی شخص سا دہو نہیں ہوتا۔ سا دہنا لازمی ہے۔ سا دہو نہیں ہوتا۔ سا دہنا لازمی کے سا دہو نہیں اور نفر اور نوب او بہو نہیں۔ الوجو کے بغیر گیا ن نہیں ہوتا اس کے سادہو نہیں اور نفروں کی مثال کبھی یہ میش کہ وجو مال کے پیٹ سے اُن میدالینی ما درزا دفقہ ول کی مثال کبھی یہ میش کر وجو مال کے پیٹ سے بنے بنا ہے آئے ہیں وہ خاص قتم کی مخلوق ہیں اُن کو عام آدمیوں سے سے بنا ہے آئے ہیں وہ خاص قتم کی مخلوق ہیں اُن کو عام آدمیوں سے تم روز بروز اپنے اندرت بیان کھی تعمیرات سے محقوظ رہے گا۔ اور زندگی خطات تعرب بڑے گا۔ اور زندگی خطات تعرب محقوظ رہے گا۔

(الف،) اخلاقي اصُول -

(1)

رانده کان - اورلب کولینے بت کر رانز حق کی تب سطے گی کھھ خبر اوروں کے علیوں کو حب د تجھیدگا لو عیب بینی کی شرے گی تیری خو عیبوں کا گہرا اشر دل سرجو ہو آومی آ ہے سے تب جاتا ہے کھو حب شنیکا دوسروں کے عیب کو

(4) لینے ہی عیروں کا ہر دم ہوت جس کی بدار کی کی عادات برا ا در زیاں احتساج کی ٹوٹی نڈ بدر یا نی ہے تعفن گندگی بدرياتي ياعت (1) (1)

دل د کھا تا ہے بوحق سے دورہے

دینداری یک قلم کا فررے

کام کر ون رات بنگاری شہو کر داری ہو بد کاری نہو سدكى كلى كى صورت لے عزيز نفع کی لیے میٹ کرتمیز کیول سے لے بیگا ل اپنی غذا برگ مکل یا نو س کے دمقبونسے بیا دل ہے معبد دل میں رہتا ہے ضدا ول سيكا بات كب مت وكحا روحانی بندش دا) تین بند نکائے کر شیر سیر کورونام (5) سا دھوسترن ا ترسے کرا ہوراکام (م) مین بند لگا *سے گر۔ برستگور کا د*صیاب لیسے دمیان سے سا دمہوا۔ ملیکاسی گیان رس ) تین بدلگائے کم نام نرین کے انترشے بٹ تر کھلیں جب باہر کے ف (م) سنن مذرك كريدس كهيد اول بالبرك يك فين كر-انترك يل كحول سبہ یوگ سا دہن سوگم بیر کیے پیزردان (۲) تاکید و تبنیہ۔ یہ باتیں انسوقت تک حاصل نہ ہونگی۔جب مک گردنہ مليكًا اورعبت بسبح يوك كا ما ومعن ندكيا جائيكا \_

طبیعتی جدا کا نه بین مزاج مختلف ہیں ۔ شرخص ہر کام کے لئے قدرت میں ضع میں کیا گیا طبیعتوں کے موافق طبیعتوں کے کام بھی جُدا جُدا ہو لے ہیں دِگ بھی کئی قسم کے ہیں مثلاً ہٹ ہوگی ۔ بران پوگ ۔ بانسک پوگ ۔ کرم پوگ بھگی لوگ ۔ (دھیان پوگ) گیان پوگ وغیرہ و نیرہ ادران کی بھی الگ انگ کئی کئی قسیں ہیں جن کی تفصیل طولا نی ہوگی ۔ ہٹ پوگ و نیمواس میں نمتی دہوتی ۔ نیولی ۔ کم کرم ۔ گفش کریا ۔ وسنتی وغیرہ کتے ہیں اُن کے ساتھ دہوتی ۔ نیولی ۔ کم کرم ۔ گفش کریا ۔ وسنتی وغیرہ ) ہندھ (مول ہندھ) کرن سندہ ۔ نیتر ہندھ ۔ جھیا ہندھ و فیرہ ) کابیان آیا ہے ۔ اِن کے جھیلے میں پڑرٹ کی عام ادھ کاری کو مزورت نہیں ۔ ہے ۔

ان سب میں سبج یوگ - بہت سہل - بالکل قدرت اور بغیر ترد دکا ہے۔
عورت مرد - جوان - بوڑھا - تندرست اور بھا رسب ہی کرسک ہے اوکسی
متم کی محنت بھی بنیں ہے یہ سب سے زیادہ مفیدہے - ایسے کرو۔ اور
دونر بروزا ہنے اندر سبدیلی اور ترنی کے آنا رمحسوس مفہوم اور محلوم کرتے
طبو - اسی سے بہت کچھ ہوجائیگا - نہ واد بواد - دوست - ادویت - ایکنو انیک وغیرہ ) کے جھگڑوں میں بڑو - بال کی کھال کا لئے والے اور نہدی
کی چندی کرنے والے فلسفوں اور فلاسفوں کی قبیل و قال کے ناحی کی چندی کرنے والے اپنیوں کا
جبرگڑے رگڑے ہیں انہیں زبانی جمع جرح کرنے والے - وا پاکسانیوں کا
لا فال مشغلہ جھوان سے مہلی مراد حاصل بنیں ہوتی عرب مرف ہوجاتی ہیں
اور اگرا یک دو کو فائدہ بھی ہوا تو ادھر خیال اور توجہ کرنے کی غرورت نہیں
سے المشاذ کا لوروم ،

ب الشا ذكالوردم . جار-المحاره نو-بيرب كعث-بيرده كعديا مول

مسرت شدرمان بناجون تجهي جندول ير معا ليدم اور كها تكمى كى بات نيس مرسور نَّنامُسْنی میں مرکھیے۔ برلا بھاہیے کوئے توحیدیا ایکتو واد کا حجارًا تومسئلہ فضول ہی ہے یہ صرف درمیانی شق بدائتها ای منسب - ایک میں یہ بات جیت مردی سے ند کترہ وارناکی مزورت بارتی ہے دل توجد تردید توجد سے بدفرن کیتی-برتی مکیتی رولیل باری اور حمت اکا طالق ہے۔ دا) ایک ایک میں مات کیا۔ ایک ایک ایک ایک ا كيد كيما ي انكساس عاريا في دوسات (4) ایک-اکانی سیکوا اور دلی لاکھ ان کے دصوکے جو بڑا کھوئی اپنی ساکھ 118-رس ایک کبول تو بہنیں دوعاکبوں تو گار مساہے شیارہے کہیں کبیر کار سانی ہی سدّ ص فی تارہ می دات میجزات کرامات سیکے س ما يا وي اور اياكے بندهن ہيں ۔ يه منزل مقصورت كيونيا في كافابل ا درگراہ کرنے والے ہیں۔ ایاسترسی شکتی میں چپکٹے کرے انیک ا س جیگاے میں حویٹرا سو جھے نہیں بدا یا لینا ہوسو صلالے کہی شنی مت مان بي فين عُلَ مُل عِلْ آواكُون بنوان

(۲۲۱) سبیج پوگ

ساد هو سے کہا۔ بیس سے اصول کو خوب ہمجھ لیا۔ اب زیادہ پوجھنے کچھنے کی خرورت بنیں باقی رہی۔ مرف آپ کی شیرن میں آنا چاہتا ہوں۔ وتا ترب بونے "ایک بات اور باقی ربگئی ہے اُسے ذہن شین کرلو تب میں تم کو سبج سا دھوں کھا۔" سادھو " وہ کیا ہے ؟"

سادھو۔ وہ بیاسی اور سامی اور دیا ہے ہو ہے ۔ دیا ترے۔ وہ یہ ہیں کہ دنیا میں نوسونٹنا نوے ۔ سٹ مشائشر موہو ہیں جو حبیبا ہے ولیسی سجہ لوجور کھتا ہے اور نطرات کے سوافن اس کے طابق کاربندر مہتا ہے ان کے ساتھ کھی جیسٹر حبار نہ کیا ہے نہ ان کا دل دکھا یا جاہیے کوئی ان میں پورا نی لکر میٹ رہاہے کوئی رسم در دواج کا بابندہے ان کے ساتھ بحث مباحظہ یا با دلوا دمیں بٹرنا متعصب ہونا ہے تعصب لا علاج روحانی مرض ہے یہ جذام کا عارضہ ہے۔ اس کوڑھ کی غلاظمت کوآسانی سے دہونا سخت شکل ہے۔

جو ہے متعصب وہ دل کا تنگ ہے سخت ہے بیتھ ہے۔ دل کا سنگ ہے تنگ نظری تنگ جیشمی آئی جب اصلیت جاتی رہی یک کخت بیٹی بیائی تب سیج جوگی اسس بلاست دگور ہو اور نقصب یک تعلم کا فور ہو تب وہ سیکھے اس عل کو سیگیا ں یا ہے گاحت اور حقیقت کا لن ا اصلیت ہوجائے گی خاطر نشین رفتہ رفتہ ہوگا دہ بختہ تغیین سا دہٹو۔ بیں اس اصول کا ہمشہ یا سندر ہونگا صحبت برسے بچتا رہونگا ۔ صوب ہجے یوگ کے عمل وشغل شنے کام رکھنونگا۔ رہونگا ۔ صوب ہجے یوگ کے عمل وشغل شنے کام رکھنونگا۔

وتا ترے نے خوٹس ہوکر کہا۔ من و ابتدا میں حقیقت یا اصلیت تھی ۔ بج عظیم کی تموج کی طح اُس میں خیال کی فہریں ہمیشہ سے لہرائ رہیں یہ دور سلسل لا مقطوع ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ لا ابتدا اور لا انتہا ہے ماضی - حال ادر استقبال کی مشرا لکتا ہے ہمیشہ آزاد! میکی اور مدی کی صدین کے التزام سے ہمیشہ یاک صاف رہتا ہے -

وہ نہیں برہے نہ کہنا اسٹ کونیک وہ نہ رحمان ہے نہتیطاں۔ایک ہجودہ ایک ایک ایک کہنا بھی فقط کہنے کی بات کہنے شننے کی رعایت باپنچ سات کائے تو حید کیا! تجرید ہے کائے تو حید کیا! تجرید ہے ایک کا ہورہ میں مواج خیال یہ نقط ہے بالیفین مِرکما ل اُس بس گم ہورہنا ہے جلی کمال جے ہی توسس اور ملاپ اُسکاوصال قطرہ دریا میں گرا دریا سنا یہ نہیں اُس سے کبھی ہوتا حضرا حب نہا کی ٹپتلی یا ٹی میں گری بانی یا تی بانی پانی ہوگئی ڈیہونڈ وگے اُسس کا کہان کم نشاں وہ نہم و دل خسے روح وروال کیا ہے نام ہوتا ہے سرب ای کوئنر

برسش کرباعقل ہو اور پائمتینز آواز ہو اور پائمتینز آواز ہو اور پائمتینز آواز ہو کہ اور پائمتینز آواز ہی حرکت میں جوشے پہلے پیدا ہوئی وہ تفریق واریش ہو اور اس کی حرکت وور اور سی بہلا افعول جو پیدا ہوا وہ عقل ہے اور اسی عقل میں ولی خواس قوت میں بہلا افعول جو پیدا ہوا وہ عقل ہے اور اسی عقل میں ولی خواس قوت میں کام کرتی تمیز اور بوٹ میں اسی آواز سے تمام کو لے کولے کرائے ۔ بنتے شروع ہو لے اور عقل نے اور اسیائے میں اسی عقل خوا ہوں کو اور اسیائے میں اسی عقل خوا ہول کا ہوں جو وہ اصل میں ہے ۔ دل کوقد رت کا بہلا عند تسلیم کرتا ہوں جو وہ اصل میں ہے ۔ دل کوقد رت کا بہلا عند تسلیم کرتا ہوں جو وہ اصل میں ہے ۔ اس عقلی یا دلی نظام کی آفر سینٹ میں پالے لیے لیے اسی میں اسی میں بیار ہوئی اسی میں بیار ہوئی اسی میں بیار کی نظام کی آفر سینٹ میں پالے خوالے میں اسی میں بیار ہوئی اسی میں بیار ہوئی اسی میں بیار ہوئی اسی میں بیار ہوئی دور اسی میں بیار بیار سیائی میں بیار بیار سینٹ میں بیار بی دور اسی میں بیار بیار سینٹ میں بیار بیار بیار سینٹ میں بیار بیار بیار سینٹ میں بیار بیار بیار سینٹ میں بیار بیار سینٹ میں بیار بیار بیار ہوں ہوں بیار ہوں بیار ہوں

اس عقلی یادنی لظام کی آز سنت میں پانچ لطیف عناصر مبیابوت شید (آواز) برسس (لاسم) روپ (مشکل) رئسس (ذائقه) (گنده) رشانبه یا کو) ظهوریس آسے۔

النبس لطيف عناصرك بعدين كتيف صوراتون مين طبوركيا ادرأن ست

پایخ کشین عناصرالیمول تتو آکاس - بهوا-آگ - پائی اور می بیار سوئے
یہ بہنا کبوت کہلاتے ہیں ۔آکاسس بطور خودگو بہوا۔ آگ - باتی - اور مطی
کا مخزن ہے لیکن وہ تحیط کل عشر صرف ان تتوں کی نظر سے ہے اصل میں
محیط کل عشر دل یا عقل ہی ہے جب کی قدرت میں جار پانچ صور تیں ہیں
جبت (قوت تقوریہ) من (قوت متخیلہ) نبر ہی (قوت عقلیہ یا تصفیہ یا
یقینہ) اور اہلکار) قوت انا نمین اور صرت (قوت تقویہ)

ساد سو سے پو چھا۔ جب ابتدا میں آواز بھی تو پھر پیمشید دو بارہ کیوں کہا گیا ؟

ونا ترب ده اوازهلی آوازهی بیعقلی سے اور نیترفتی جب
ان عناصر کی مشمولی اورا متراجی کیفیت سے اجسام اوراجرام سننے
مندوع ہوئے خلوقات کی بیدالیش ہوئے لگی بے شاراقسام کے
جرافیم حفرات الارض کیڑے کوڑے ان ان میں سالی سب کی جان اور
پیدا ہوگئے اور و ہی املی آواز تمام قالبوں میں سالی سب کی جان اور
د دے ٹھبری ۔ اوراس کی بے شارصور تیں ہوتی گئیں آواز کی مختلف
صور توں میں قاہم ہونے کا بیر راز ہے جو قابل غورا در قابل خوض تصور کی شہری ہوتے ہوں از راب کا یہ راز ہے جو قابل غورا در قابل خوض تصور کی شہری ہے ۔ اگر آواز ہے تو وہ زندہ
وریۂ مردہ ہے ۔ تیام جا نداروں کے حرکات وسکنات میں بیر آ واز موجود
کی ضوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔ اگر آ واز سنچ (حرکات سکنات)
کی صوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔
گیا صوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔
گیا صوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔
گیا صوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔
گیا صوراتوں میں ہردقت کام کرتی رستی سے ۔

سُا وَمُه دِدُكِيا بِران كَى بِيداً موجد اوراً فربير كار على بداوان ؟ دَمَا مَرْ مَا رَكُول مِدَا وَالْرَبِي ؟ دَمَا مَرْ مِن مِنا لَي مِيا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنا لِي كُلِ مِنا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تم سالن کیتے ہو۔ یہی تو بران ہے۔ سائن آوازکر تی ہوئی کلتی ہے
آواز کرتی ہوئی جسم کے اندرواپس جاتی ہے اور آوازکرتی ہوئی
تھرتی ہے جاگرت سوبن سوئٹیتی (ناسوت ملکوت اور جروت)
مب میں آواز ہو ہی آواز تو ہے اس کے سواا ورکیا ہے ارکبک (ریزش)
بورک (بُرکزنا) اور کمبعک (سکون) سب میں آواز ہے۔ یہ آواز بان
کا بران اور بران کی جان ہے۔ تمام خلوقات خواہ وہ حیوانات ان ان
نیا نات جا دات اور معدنیات ہوں سب نس لیتے ہیں اور سائس بان

ہے اور برات ہو ہرا و از ابغے حرکت کے بنیں ہوتی اس سلنے حرکت کو بیلا سا دھو۔ کو ٹی آ واڑ لغے حرکت کے بنیں ہوتی اس سلنے حرکت کو بیلا اصول کیوں ناتسلیم کی جائے۔

توں بیوں ہے سیم یہ جاہے۔ د تراشرے۔ حرکت اور لاحرکتی دونوں آ داز سبی کے تا بع ہیں۔جبآ واڑ

سکون کی حالت میں تھی۔ دُنیا میں کسی حالت کا نام دنشان تک نہیں تھا۔ حب آواز کا ظہور ہواتب ہی سے نام دنشان دونوں سیما ہوسے'۔

بشبرگیت تب ریا انام

سادہو۔ جب سنبدہی سب کھ ہے تو پھر گوروی فوقیت اور مہیت

کی استقدر صرورت کیا ہے! جات سر آواز کا بیاکسے ملسکا۔؟

د تاری میکا میکا میکا میکا کی میکا کی میکا کی میکا کی میکا کی ہے ۔ سا دہو کشیری بطور خود کا بی ہے ۔

دنا ترب اسرنی مسموع مساع مراگ و دهن ا در نغمه کو کمتی بیل جن کورشیول سے اپنے اندرس کرمینید برقد (نظم بند) کیا وہ البی

اور جنانے و لے کی مختاج ہے وہ لطور تو د کافی یا گورو يهي لو ميس تعيى كبر عل صبح وشامر مت وقت سے اصل رازی کوما ہے گا وتاترے - صبح دف م تنها ئی کے متعام بربیجه کر شمرن دھیان بھجن کرو۔ من زنده صورت كالقورا ورزنده آواز كاسابه يه آخرى راعايت بقعين كهلاني سب آسال پر جرطھ کے سن آواز کو جھور کر گونیا کے حرص و آز کو

آسال پر جڑھ کے حص و آر کو چھوڑ کر گورگر کو جھوڑ کر گونیا کے حص و آر کو سہل آساں شغل ہیں وہ ہیں دل نہیں مشکل ہیں دل نہیں میں دل نہیں میں دل نہیں میں میں کا در ساعت ہے ہی کہی کے میریا میں اور طاعت ہے ہی کہی

بے مرد مرت رکے تو او بر مامل

ہے را ہ خطوں سے مکل بالقه مين مرث داگرے ميسريان مجود محوده-سوه-ديكاند آفاب ایی ہو کے لے آب و تا ب یان سے یہ زیرہ اورزنرہ ہو او لة يذكنده مرده اورنده بي تو ال يه برگر نيس بي بندگي ن کی ہے گن دگی شرمندگی يرىندنس سے ہوآ زادائشفیق تى حب آئے لگے الس شغل سے نی جب دل میں نہیں کیام ہی ہے ی میں ستی ہوستی ہے ضوا تى سے ہرگز نه بونا بھر عُبدا فرق ہے نقط کا۔ توبیہ جان کے مان نے بیجان کے اور مان کے لقط جب اويرب تب زب فدا لقط بسيخ وباس صفدا

نه آذادى

بغُو۔ بغُووہ ۔ سوہ ۔ تخت و دسط دفوق کو چیوٹرکرتب اسس عمل کا نثو ق ہو بغیش دلیس کرنا نہ کرنا بدر دلی ورنہ یا مخام اکش کیا سریسرا صل

اس قدر تعلیم دینے کے بعد دیا ترب سا دھ کوایک علیحدہ تنہائی کی عبکہ میں اس قدر تعلیم دیتے کے بعد دیا ترب سا دھ کوایک علیحدہ تنہائی کی عبکہ میں اسے کئے ۔ اور اُسے مہم وگ آس ان ترکیب کی او فی بہوا ہوگا نام آنند یوگ بھی ہے ۔ وہ شغل میں بیٹھا ۔ پانچ ہی منٹ کا وقد بہوا ہوگا م اندر اور الور کلام میں میں کے دل کو قرار آگیا دل متحد ہوگیا یہ تی آگئ ۔ اندر اور کلام دونوں کا ظہور ہوا ۔

و رکے مطہریں تھا اخفا کلام وی اورالہنام تھا یہ لاکلام وہ ہوا مرہوشس کھولا جسٹم جان بیخودی میں یا یامستی کان ن

د تا ترب نے بندرہ منٹ کے بعدائے جگادیا۔ کینے لگے بس بس ا اس دقت اسیفدرکافی ہے۔ شغل کی مشاقی آس تہ آس سہ ہو ہی دی زیادہ مہوئے بائے حون ابتدائی منزل کی تعلیم دی گئی۔ رہ مانبت کے با بخ منازل ہیں جن کی راہ ۔ بھرو مدھیہ (نقط سویدا) ہے سوشنا مازی (نحن اقرب) سے ہوکرگذری ہے یہ مدہیہ ارگ (دویا ن طریق) کہلاتا ہے۔ درائے ۔ انتریامی ۔ ہرنیہ گر بھے یہ تین ہر بر کی منزلس ہیں۔ بیر بر بر بہ کی منزل جو تھی منزل ہے جو مباکال کہلاتا ہے ۔ اس کیبرے جار منزلوں میں بیخودی کے ساتھ خودی شامل رہے تاکہ ای کے منزل ہے جار منزلوں میں بیخودی کے ساتھ خودی شامل رہے تاکہ ای کے منزل ہے ا در گتر بات کاسائند سائنه علم ہوتا ہے۔ عل اسب علم کونیتا کی تیا چلیکا جب آخری منزل آ جائے و ہل خو دی کو بیخو دی میں کی وم کم کردیا جائے ا درجیون کمتی عاصل کرکے تب ست کی زندگی ۔اضتار کی جائے۔

> (۱۲ م) حقائی اور سیردائی دھن علم برولسیکن نه بهویه ہے عمل ورنه بھر کچر بھی نه بهو گااسکا بھل ابرہے باراں - بهوا - لوکیا بهوا بے ثر نمل گلستاں - بے مزا

کئی دن گذرے۔ سا د سروکی حالت میں روز سروز تبدیلی آئی گئی۔ وتا ترب مرث د ہربان تھے۔ اُسے مرف مرث وہر بال کی مزورت تھی وہ مزدرت رفع ہوگئی۔ اس سے مرف سات دن تک شغل کی مشاقی کی -اواسی مت میں تمام منازل روحانی طے ہو گئے ۔ سغل آ وا زائس کی روح کو تھنے تھنے کرعالم بالاکی داد ۔ یہ کیا۔ وہ انسی اثنا میں کچھ کا کچھ بن گیا وہ بھی نوٹس ہوگیا اور دیا شرے ائس کی کیفیت دیکھ کر بہت خوش ہوئے علم ہے عمل کا نتیجہ

د کھایا اور عمل سے علم کو باآب و تاب بناویا ۔
حب عمل مہو علم دیتا ہے مزا
میں علم کا علم بھرکا ہے مزا
علم کا بہودہ ہے نسب فیان قال
علم وہ شیاج ولائے تعلق حال
مہولولد و حال کا ۔ سیا دہ علم

جب نہ ہویہ کھڑگیبائی منظم ساد ہوا کہ دن د تا ترے کے بانوں پرگر کر قدر پوس ہوا کہنے لگا۔ درآب بي مجه سا ديوسا ديا وتا ترے۔ اب لوسا دہوہیں ہے کنت ہے جوسا وہناس رہے وہ سا دہر ہے یدمنزل ختم ہوگئی۔ توبنس - سرمنس اورسنت کے درجہ کو سادھ کو ہے سادھا کا دون شوق رایا به شغل سادم و برسے فوق بنس كايد مل آيا - جب ول بصاف ابنين رُتا بيون لان وكدان حب صفائى بولىئى تب برمسنس اب محمد على ببواسنة وكابنس كت جون كا مزه كي كيدواؤل كيمر و ديسي مكت كي شيع مجه دانول يهونا كالركم حق مين يت حقد كمال

به پیمی نمیوکنیه پر عرس و وصال سآد مهر بنے پوچها " اور کچه تلقین فرما نیکا کرسی مهودیکا" د آترے - نیز جواب میں اور ہوت کیآ گالغمہ گاکرسنا نا شروع کیا (جواور سولیہ گیتا کوں کی طرح قبا مجارت کا ایک مقدیب ایسلئے اسے سولیہ گیتا کوں کی طرح قبا مجارت کا ایک مقدیب ایسلئے اسے سرد نہیں کمیا جاتا اگر خرورت مہوئی تو نسید فت پھر شائع کودی

به گستار مناکردتا ترے لیے حقان تنفی اور روحانی غرانگا کا کرنائیو جن میں سے دوا یک کا خلاصہ بیان قلمند کردیا ماتا ہے۔ بُوح**ی**:-

> ا - تستى كى ستى مستى كى ستى بىرى بو یہ زندگی ہے۔ فرد واسٹرکی بیہتی ہو

٧- زايدكوخيط زُيدب عايدكوخيط عبد مخبوط دل کوخیط کی پستی کی پستی ہو

سے ہم مت رفدین کے جیال گرد ہوگئے بهم كو تصب خوشول كى دن رائيسى بو

س مالت بهاری دکھے ہیں دیگ اہل دیں

اس لطفِ وزون کے لئے وُنیاترستی ہو ا فلاك كى كفلى بمونى بين وتكيو وكي لاكيال

بارش محیط مستی کی ہردم برستی ہو بیرمغاں ہے مستی کامیا عزعطاکیا اوتجل ہماری نظاد نشے کسارونتی ہو

براک شیس طوه مراجارسوس

میری ذات بردم مرے روبرو ہے بنس دیکھتا میری صورت کو عابد فدا جائے کس کی اسے بنے ہے

س- ہوں آئینہ ہیں - آئینہ ہے یہ عالم مری ذات کا عکس خود دو بدوہ ہ - جال اورجلال این استے مقابل مہر وخور کی اس میں صیا اور صنوہ مرار نگ باکریہ دنیا ہے رنگیں مرے بوسے بحولاں کی ساری ہوہ دسا

ہے پر کی ورزیب بہاں ہردم آڑاہے ہیں سوبرح کوشمع دن میں یہ اکثر دکھاتے ہیں پیران نمی برند و مُریداں می مبرند پیران ہے ہراند و مریداں با بیراند کیا جانتے ہیں سیترے دلمیں جال کیا ؟

کی مانتے ہیں ہے تیرے دلیں خیال کیا ؟ ان کو خرکہاں ہے ؟ تیرااپنا مال کیا ؟

اینی سی کتے رہتے ہیں۔اپنی مناتے ہیں کرنا نه دحرنا ایک کی سوسونیا سے ہیں جوان کے پھندے میں میناائے بہیں نخات جوآبے سے گیا۔ کوئی کب دیگا اسکاسات بُشیاریاش از دوسرون کی بات میں نا آ كتتابهول باربادمناكريس ينصدا بیران می بیرندو مریدان می بیر ند پیران بے سراند و مریدان با براند وُل صَبط میں ہوضبط میں صبرو فرارہے ضابط جودل کاہے وہی باافتیارہے دل إ ير آيا حسم يس ب أسك إقويس باعقل وبهوشس ربتاب وُنيا كے ساتھیں اُس کوخوشی ہے اوروں کوہے در دورتے عمٰ أس كونهيس كسيكا كله ربنيا ببيش وتحمم فابط اكرب سي تواسس ضابط برجل ا ور د ں کا مشورہ ہے مفرائس سے بچ کل بیران نمی بیرند ومربدان می میرند بیران بیمبرا ندو مربدان با میراند ریم) پسے اپنے دیکھ لے پیلے تومنہ کو کھول

دو کان آنکھ دوہیں زباں ایک ہے عزیز دوبار دمکوشن کے تو آجائے گی تمیز بے دیکھے ہے شے شاختیں ہو تھے لیمی یہ ہواُمول زندگی کا تیرے جیتے جی جود ہم کے شکار ہیں خودان کی کھی نائسن اُن کے کلام ہوئے ہیں بے برگ أِرو دیں میران نمی سرند و مریدان می سرند بیران بے براند و مرتبدان با بیراند کہتا ہے مجھ کو کون خبس بیت حوصل نا داں کتا وہ حب نے تحقے اسطرح کہا رة يأك ميم ماك ول اورياك وات ب خوش خات وخوش کلام بری اورخش صفات، مجد میں خداسایا ہے قدر کا اور توحی کے ہے قریب یہی حق سے دُوردُور صابط نے دولوں إلى الله الله برووت آيارتاب لبسيريس كلام بیران نمی میرند و مربدان می بیر مذ -r (1) نظرين أي جُولُكُل ترى بوابرد ب محجال تيرا نظ میں میری کھیا ہوا ہے جال تیرا جالال تیرا

(M) ہے یہ تحویت کا عالم محیط دِل ہے۔ مال مجمومیں یہ آیا تجوسے ول میں مرکمال تیرا (1) تیرا غلغلہ ہر مگہ کؤ بکو ہے يبان ہے وہاں ہے نبان سرعياں ہے (4) محيط روعالم سي برعيد سوب ترارنگ ہے برگ مگل میں نایا ن گلوں میں سالی ہوئی تیری او سے مراير دني سجي معسراج تها (4) تری جبتی کھی سری جستی ہے تیرے واسطے دل کے شغاف عل ہیں (0) ترك بى كئ دلكى سبطشت وتلويم ملا توبراً يا ميرك ول كالمقصر (4) یری آرزو محی سیری آرزو ہے

روا) مراو قصل - في وبرم بوكى تعليم ازليقين كي بعدة الر عيم مرايل معدد ما

سن دہوی سیم اورسین سے جدوں سرک جدور یک سے دست ہوتے میں دہ سنے روکنا چا ہا ۔ لیکن یہ کب رُکنے واسے تھے۔ سہوانجلی۔ یا نی دہواں گرمی خواہ اورعنا صروغیرہ روکنے سے نہیں رُکتے ممکناً تدبیرسے انہیں کو ٹی روک لے بیکن ایست کی نِنظرسے یہ حالت مہیشہ عارمنی نابت ہوگی رہی فقیروں کی بھی کمیفیت انہیں غلامی

بنارگی ادرمحکومیت سے چڑہ ہے۔ بیب آزادی بیند میں آزادی فرات ہے مید د مبند غرفطرات ہیں۔

تاریخت برسرات ایک دیکھا کہ یہ روکنے سے ڈرکینگے پانوں برگرا- افر باندھا عوش کیا۔ اگرآپ جارہے ہیں توجا کے لیکن کچھآخری کلام نشاہے جاسینے ماکرس آپ کی برایت کا کاریند ہوں "

دَمَا تَرَب نِهُ إِهَا مِجْعِ جَوَلَهُمَا ثَمَاسِ بِجُوكُمْ جِهَا لِهِ مِن بِهِ مِن الْجِولِ مِن الْمِي لِيكِن متهارے امراد بردوچاریا تین مُنامے جاتا ہوں ۔

(۱) جومن سے دومارن کرلیا جائے وہ دہرم ہے (سنسکرٹ 'دہری'۔ وہارِن کرنا یا تبول اوراختیار کرنا اورام، من سے) (۳) اسکی تابسیں ہیں دیا دہرم کال دہرم آبیت دہرم۔

(۱۳) اسی دہرم کو دیال ست کال ست اور آبت مت یعی کمہتے ہیں۔ (۲۷) دیاد ہرم میں مجتب فیفو-خوشی تعظیم اور استنفاد رستی ہے کال ست

۲ ۱۵ میں خو دغوضی ینو دنیا تئ ۔خو دمطلبی اورخوشا مد۔ چیا یلوسی رسبتی ہے اور آپت (آفت) دہرم میں بجبوری معذوری مصلحت مبنی اور دوراندشی رہتی ہے دیا و برم نفل مین کال دہرم عدل ب اورآبت دہرم درمیانی ہے۔

( ٥) ويا وبرم ففل كاراستر بها اسس شانتي يسلامتي كيان -يركاش ب کھر رہا ہے اور یا فائٹ کاطابق ہے۔

كال وبرم مقتفاد وقت مرورت وقت رغوض وقت كاسهال سى يه عارفيت كاراسته سن اورآبت وبرم وه بحسبي بافتيارى رمبى س مرتا کیا مذکرتا ۔ (۲) ویا و برم فضل ہے ۔ اسکی بیروی بن خوشی نا خوشی ۔ تعرفیٰ ومذمت \_ دُکھ سِکھ سب کی پکانست (ستارسد با۔ ساہت بنا) ہوتی ہے۔ ابسے تسلیم اور رضائبی کہتے ہیں نہ یہ و نیا ہے نہ دین ہے باک میر تو نوراعلی افراور بر کاش مفسیه - ( م ) کال درم می لوگ برلوک منرک سورگ حبرامزا کا خیال رستام يبشب اوردوزخ وغيره مندين كاسوال اسى ميس رستاب.

(٨) آبيت دمرم ين جرونعتي كالتحلُّ في موكر خلات اصول جان بارتا ب ادراً منكفوي ك بسراكر آومي جاسية تواسية سالقد اصول من مكسكت ابو ( ٩ )

ويا وبرم كامول به يابيه عمول مجلات بشكسي يان يجور سينه جب دك كم شعبي يرن (١٠١ ) كال برم سوارته يناه وسوارته كالول في اسكومتك بيريلوسي فسنبحو كالبرشول

دا) آیت دہر میں کیا کرے! ہے ہال ورلامیار بنا بیٹیوسدا وے آپنی عِب بدعی مہم بیار

۱۵۵ (۱۲) ویا دہرم نوا وطابق فضل میں نہ کسبی سے وشمنی ہے مدخصومت کوئی کچھکرے دھرے جھیٹر حجھا کرکسی سے نہیں ۔ کال دھرم طابق عدل ہے اس میں خصومت اُنتھام کشی مذہبی حجائے رمہتی ہے۔خدا - نا خدا اسی میں رہتے ہیں ۔ ایک فرقد اُنگھتا ہے الشور کے نام سرقتال خون اور غاربی کی کہتا ہے۔ وہدو اُن کہتا ہے انشور کے

نام پرقتل خون اور غارتگری کرتا ہے۔ دوسرا فرلی گہتا ہے گونیا میں ضدا ودا کو ئی نہیں ہے اور دہ بھی برعتی ہوتا ہے اوراصلاح فلاح کے نام ہر نداسب کی چکنی کرلے لگتا ہے اس کا انجام بُرا ہوتا ہے جو جبیا کرتا ہو دبیا مجو گتا ہے۔ آبیت دہر مرد درمیا نی ہوئے کی وجہ سے ندا دسنہ اور میں وقت کے ٹالینے کا منتبط

آبت دہرم درمیا بی ہوئے کی دجہ سے نا دہرندا دُہر۔ دقت کے ٹالنے کانشفر رہتا ہے۔ (معوا) لیے ساد ہو۔ إِ توھرف نغمل کا راستہ اختیار کراول اول دھو سے ہوچھائے یر مذاہب کیسے بنتے ہیں یہ

منے بوجھانے یہ مذاہب کیسے بنتے ہیں یہ

د تا ترے سے جواب دیا یہ رکسیں رقابت حرفت بنا کے زیر فیال

ان کا ظہر رہوتا ہے کسی سے کہا وہ سٹی کردیوتا کو پوجتا ہے ۔ بیں کو سے

کھڑے بوجو نگا۔ تیسرا آگر کہتا ہے ۔ میں دو نوں سے الگ اپنا راستہ رگا

افریکا ۔ وو نوں ہی کی ہیروی اور غیر ہیردی کرؤیگا۔ وعلیٰ بدائقیاس۔

سآویمو۔ ان میں وائیت کسے ہے۔؟ وتا شرے ۔ یہ نضول سوال ہے ۔ ویا وہرم کی پیروی میں دیوکال ہرم نبتا بگرتارستا ہے اس کی عراضبتاً زیادہ نہیں ہوئی۔ آسے اور گئے کوئی دو ہزار برسس چلا کوئی تین ہزارسال! اور دیا دہرم کی نیادہ عمر ہوتی ہے۔

امس قدركهمكردتا ترب بهدراجل سعيل داخ اوركهوست يهرسة بوك ادمكاريوں كوچات رہے۔

يه امسِ بِرْرُكُ كِي زِندُكِي كَيْ تَصَالِحُتْ بِينِ مِو قَعْ بِلِا تُوكِي قَتْ ا ورکھے قلمبند کر دیا جائے گا۔ اس دقت ابنا ہی کافی ہے۔

(را د صاسموامی دیال کی دیاراد معاسوامی کیا)

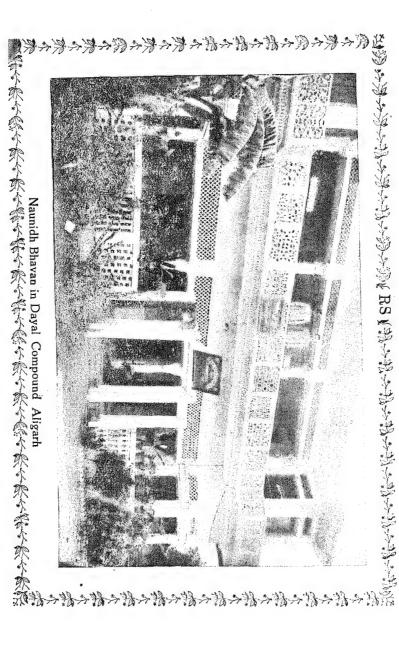

چندازموده و زود اعردواس ١) بجرابيك - ١٠٠٠ أك كا- بل بسرج - يؤرا في كمالتني وحد- يالا زابغار : تزينة وملعف دل وغره مين تخلف الأيان كمائد إن جاود اشروكها ما يت قِصْل ولفك ١) جاتكتي وأنا البني توليف مين أنبكل إفيار يوب ليرت بين - الحيد الهون كالمنتقال عند يا كا يا كلب الحمني جود في جوا في والهن أجاتي بري لبرائية مين ول دوما عِج كوصيح وسالم وكلتي " والحي طاقت فجوالية مين لا ال برات كي ورى منداكلي - جريان يرم دالبيل اورانه ومركافتي ون منكرتن كرون اندرى كالبرك روك ومتورات كم معليد ومشرخ برورغ فكايبب معين فتوال مي مفيد كاب ہولی ہے۔ الزيان بروش كا مختلف سے حقيق الدون كى مرفورك كي وف الله الأيترانخن - فيكر دوزاء أستول عينركي وورث فررسكي . بينالُ لبرمِلُ. بات کف کے روگ جمانی وردوعرہ دور بوق ہیں۔ حقیق فی شینی وارد) ای تو تی برقم کے روگ سو کھا۔ سی ، برے سے وست آنا۔ والنوں کے واسل مراكك براكك بيران الكاليك بن وراك واسط كف ياوان كاردوورى مثری دیال فارمشی- پرست دیال نگرضع علی کرده

جی مباراج کی جوسارے بیان ملتی ہیں رس شیرسنگره کشکا بندی من شیر دانتری دخیشا انک بهندی Message of Peace. Entry into the Kingdom of heaven's Light on Anand Yog. (6) مہ وکے دوسال کے فائنل بیندی » ) رَشِيكُن و ديا د استرى لكنش مصنفهٔ متني لوند ه رائع صاحب تعييكه دار .. . . . غدنتی او زوران ماحب مهیکه دار جیس لوگ کے محفی راز- دوران ۱ لَّنُ آيَيْنِ انْبِرَالِيانا اللَّي عِالِمِنْ مِحْنَى اسسرار- غِرْضِكُ اسِ وَ وياسِكُ مِيْصُولَ سِحْنِ أول كى فزورت نب اور حسب كي ميمونة آسية كى وجه سے اكر است كى بعالى معالى معالى وجهور فيصفريس اورموم رسيات بس الناسب مورات ول کھول کر عام فہم عبارت میں ہات وخاصت کے ساتھ سمجایا ہے زیر ط مشرى ديال - فارميسي إلى دال ، كر ضع على كده



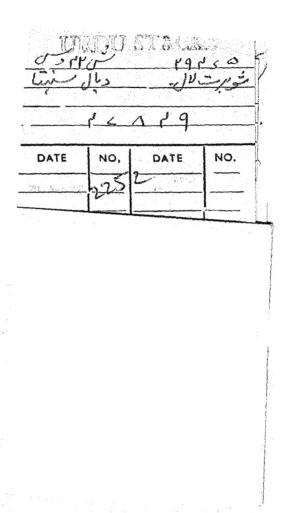

S: Zlaul Hasan Bindery M. A. Libran A. M. U., Aligarh.

Dated.